

# ما بيه هي كي تأث حيات الانبياء كي مثالي مشرص



تصنیف مناظرار کام علام می معرف است صرفوی

0313-8222336 المرابال المرابا

# جمله حققوق تجق ناشر محفوظ مين

# ملنے کا پہند

جامع متجد خوشبو يمصطفي ملافية اكوث قاضي حافظة بادرود كوجرانوال

048-6691763

مكتبه مجابد بهيره شريف

0333-4264487

مكتبدالفرقان كوجرانواله

055-4237699

مكتبه قادريه كوجرانواله

051-5536111

اسلامك بك كار بوريش راوليندى

0323-7210125

معراج كتب خاندملتان

0308-4551988

مكتبه چشتيه خانقاه دو وكرال

0331-2476512

مكتبه حنان كراجي

0321-3531922

مكتبد بركات المذين كراجي

021-32216464

مكتبدرضوب كراجي

0315-8269125

مكتبه كنزالا يمان كراجي

0321-7083119

مكتبة غوثيه عطارمياد كازه

0331-6553526

مكتبه عطاريه كوجره

0311-3682626

مكتبه فيضان عطار حيورآباد

# عرض ناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

زبر مطالعه كماب سندامحد تين امام يهي رحمة اللدنعالي عليه كي مختصر وجامع رساله

حياة الانبياء "كنهايت محقيق شرح بام يهي في اليس احاديث سي عقيرة حيات انبيا كومبرى فرمايا تفارشارح علام محدث كبير حضرت مولا نامفتي محمد عباس صاحب قبله رضوى نيرج

صديث كى الى تشريح فرمانى به كدان تمام مباحث كويد هكر بساختدزبان ير "سبال

الله"اور"ما شاء الله"كمات جارى موكة شرح كاندازى بكرامام يعى كررماله

ایک مدیث ال فرما کراس کار جمه کرتے ہیں، چرراویان مدیث کی جرح وتعدیل کے معلق سے

ملل وضاحت ،حدیث مذکور کی تخ تے ، محدثین کے بہاں اس حدیث کا مقام ،اس من میں

سيكرون محدثين وائمدن كے اقوال سے صحت وحسن كى نشاندى ، غرض كيلم عديث سے متعلق علوم

وفنون کے ذریعہ حسب ضرورت سیر حاصل تفتگوفر ماتے ہیں۔ان تمام مباحث کے پیش نظر بد کہنا

بالكل حق بكري كاب اين موضوع برحرف أخرب

اب سے تقریباتین سال قبل علامه موصوف نے اس خاکسارکو بولنن (انگلینڈ) سے

رفون يربتاياتها كمين في حيساة الانبياء "كيشر حاصى بي ونكه جهاس موضوع ير يحاكمنا

تقالبذا من فورا كذارش كى كه بيركتاب بحصضرور ارسال فرما ئيس ،آب في كرم فرمايا اور

آ يكي ويكرنصانف كيماتهويدكماب مخدوم ذى وقارحضورا مين ملت دامظلهم الاقدى زيب سجاده

خانقاه عاليه بركاتيه مارجره مطهره كمبارك باتقول سي جهيملى

كتاب يزه كرميرى مسرت كى انتهاندرى اور ميں نے "امام احدرضا اكيدى" كى

جانب ساس كى طباعت واشاعت كاعزم كرليا\_

ال درمیان مجھے جے وزیارت کی سعادت حاصل ہوئی اور صن اتفاق کہ مرم محرم مکر مرکز مرکز مرکز مرکز مرکز مرکز دوھا الله شرفاً و تعظیماً علی محدث کمیر حفرت مفتی صاحب قبلہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ، پیملا قات میرے لئے بعد مرت کا باعث بلکہ بہت کی برکات کا سبب بی ، اس دوران اس کتاب کی اشاعت کا ذکر بھی آیا ، عیں نے عرض کیا کہ اس کی ہی ڈی مل جائے تو آسانی رہے گی ورنہ کتابت دوبارہ کرائی ہوگی ، کیونکہ اس کی سیٹنگ تاقص ہے، ہرصفی میں سطریں آسانی رہے گی ورنہ کتابت دوبارہ کرائی گئی اور دومر تبدیل نے خوداس کی پروف ریڈنگ کی آسالی میں میں اسلامی میں ماری کی موف ریڈنگ کی مرسالہ ' حیاے الا نبیاء "شروع میں لگا دیا اور ہر حدیث کو علیحدہ لکھ کر حدقائم کر دی ، پھراس کے بعد حدیث کا ترجمہ اور شرح کے مضامین کھے گئے ، اور نمبر وار ہر حدیث میں یہ بی طرز اپنایا گیا بعد حدیث کا ترجمہ اور شرح کے مضامین کھے گئے ، اور نمبر وار ہر حدیث میں یہ بی طرز اپنایا گیا بعد حدیث کا ترجمہ اور شرح کے مضامین کھے گئے ، اور نمبر وار ہر حدیث میں یہ بی طرز اپنایا گیا

شارح علام نے اس کتاب کی تصنیف میں کس قدر محنت فر مائی ہے اس کا اندا زہ قار نین اس سے لگا سکتے ہیں کہ مآخذ ومراجع کی فہرست میں تین سوا کتالیس (۱۳۲۱) کتابوں کے نام ہیں جوآب کے ذریر مطالعہ رہیں۔

مولی تعالی سے دعا ہے کہ حضرت مقتی صاحب قبلہ کا سابیہ مسب اہل سنت و جماعت
پر صحت وسلامتی کے ساتھ تا دیر قائم رہے اور آب کے علمی ودی فیوض و برکات سے اہل ایمان
مستفیض ہوتے رہیں۔ آمین بدجاہ النبی الکریم علیه التحیه والتسلیم
مستفیض ہوتے رہیں۔ آمین بدجاہ النبی الکریم علیه التحیه والتسلیم
مستفیض ہوتے رہیں۔ آمین بدجاہ النبی الکریم علیه التحیه والتسلیم
مستفیض ہوتے رہیں۔ آمین بدجاہ النبی الکریم علیه التحیه والتسلیم

بروزجهارشنبه

# وضمصنف

بسم الله الرحمن الرحيم

زمانہ ظالب علی میں حضرت امام یہ جی رہے اللہ تعالی علیہ کا ایک مختر اور جامع رسالہ حیاۃ اللہ بنیا علیم السلام پڑھی و کی سرت ہوئی اور بعض احباب کے بھی پراس کی مختر کی شرح کی دی اس کے بعد دیگر معروفیات میں ایسا کھویا کہ اس کی طرف توجہ ندے سکا۔ اب جبکہ دوبارہ بعض احباب کے قربانے پراس کی اشاعت کی طرف توجہ ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس میں بہت ساری جگہوں پر تفصیل اور ترمیم کی خرورت ہے۔ لہذا اس پر جب نظر فائی شروع کی تو مضمون تو تع کے بالکل بر عس طویل سے طویل ترجوتا چلا گیا اور بالا خراس صفمون کو کہی جلد کے نام سے شاتع کرنا مناسب سمجھا گیا۔ اس کماب میں جی اور شرم رہے۔ میری یہ بھی کوشش رہی میں جائے میں اور غیرہ سائل یعنی سائل موتی حیات شہداء اولیاء اور روز روح وغیرہ سے گڈیڈھ نے کہم سائل یعنی سائل موتی حیات شہداء اولیاء اور روز روح وغیرہ سے گڈیڈھ معائد میں کی طرف سے جواجات عقلی فائل کا ظ ہے دیے گئے معائد میں کی طرف سے جواجات اس کی جواجات عقلی فائل کا ظ ہے دیے گئے معائد میں کی طرف سے جواجات اس کی خطرات ہی کریں و میں بیاں بھی اس کی طرف سے کہ حضرات ہی کریں میں میں اپنی ان کوششوں بیل کہاں تک کامیاب ہوسکا ہوں اس کا فیصلہ تو قار میں جھرات ہی کریں میں میری انتجاضرف ہیے کہ حضرات جائے کرام جہاں میں اس کی جواجات علی کوئی میں اس کے علامی بات میں کوئی علی میں اس کے میری انتجاضرف ہیں کہاں تک کامیاب ہوسکا ہوں اس کا فیصلہ تو قار میں جھرات ہی کریں فرما میں بین میری راہنمائی فرما کر شکھور ہوں۔

اس کتاب کے اس حصہ میں شرف اپنے دلائل اور ان پراعتراضات یا شبہات کے جوابات کا ملل بیان کیا گیا ہے، اگر اللہ نے کا ملل بیان کیا گیا ہے، اگر اللہ نے کا ملل بیان کیا گیا ہے، اگر اللہ نے تو فقی عزایت فرمائی تو اس پر دوسری جلد میں کلام کیا جائےگا۔

اب جبداس کتاب کی بہلی جلد کمسل ہو چکی ہے تو بردی ناشکری کی بات ہوگی ،اگران مشفق بستیوں اور تعاون کرنے والے حضرات کا ذکر ندکیا جائے کہ جن کی دعا وَں اور کوششوں سے ہیں اس مقام تک بڑتے ہے کا بہب سے زیادہ میر بے شکر رہے کے سنحق میرے آتا ہے نعمت سیدی وسندی حضرت علامہ مولا ناالحاج ابودا وَدمجر صادق صاحب امیر جماعت رضائے مصطفے ہیں کہ جن کے فیض ونظر کرم

كصدقے من آئ ال مقام ير كھرا مول كه جتنا بھى الله كاشكرادا كرول كم ب\_ آب كے بعد حفرت علامه مولانا محمورا كالمحم شرف قادري صاحب ينخ الحديث جامعه نظاميه لا بهور كه جنهول نے قدم قدم پر ميرى حوصلدا فزائي فرمائي اوروقتا فوقتا اپنافيمتي وفتت نكال كرميري را بنمائي فرمات رب\_

ورحضرت مولانامفتي محمر عبدالقيوم بزاروي صاحب مبتم جامعه نظاميدلا بهوراور حضرت علامه

مفتى محمدخال قادري صاحب مهتم جامعه اسلاميه لاجور اور حضرت مولانا علامه ابوالبيان محمر سعيد احمه مجددى صاحب كوجرانواله كالجمي جتناشكر بياداكرول كم ب كهجنهول في السلسله بين مير الماته بهبت شفقتين فرمائين اورمير بيرب ساته بردانعاون فرمايا بالحضوص حضرت علامه مفتى محمد رضاء المصطفي ظریف القادری اور حضرت علامه مولانا نور الحن تنویر چشتی بھیروی صاحب اللہ تعالی ان کے علوم و فیوض سے بھے مزید بہرہ مندفر مائے۔ (آمین) ان کے ساتھ ساتھ انے ان دوستوں کا بھی شکر گزار مول كهجنهول في مجهدات فيمتى متورول معظم ومندركها بالخضوص حضرت مولانا علامه غلام مصطفي حنيف صاحب مدرس جامعه امينيه گوجرا نواله، حضرت علامه پروفيسر حسين ساقي، علامه محمد رقيق احمه مجددى بمولانا محمر مرورقا درى صاحب گوندالانواله اور حضرت مولاناسجاد حسين حنيف وغيرتهم\_

اس كتاب كى اشاعت كے سلسلمين سب سے زيادہ جودوست فكرمند عظم اور انہوں نے مالی تعاون کے سلسلہ میں بڑا کام کیا وہ بیل ہمارے نہایت ہی عزیز دوست جناب محدارشد قادری صالعيب كدان كى وساطت سے جناب عبدالرحن صاحب ڈارمون مثل ٹریڈرز گوندالانولدروڈ گوجرا نواله نے سب سے زیادہ مالی تعاون فرمایا ان کے ساتھ ساتھ عافظ محمدا قبال اس کار میں شامل ہیں اور میں جناب شفق شفرادا یم،اے صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنبوں نے کتاب اور مراجع و ماخذ کی فہرست میں میرے ساتھ برسی مخنت فرمائی اور ان کے علاوہ جتنے بھی دوست احیاب کہ جنہوں نے مير ك ساته كمي بهي فتم كا تعاون فرمايا - دعا ب كه الله تعالى ان تمام حفرات كودنياو آخرت مين عزت عطافرمائے۔ تمام حفزات سے التمال ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کرمیرے والدصاحب مرحوم کہ جواس كتاب كى تصنيف كے دوران مخضر علالت كے بعد انقال فرما گئے كى بخشش كے لئے دعا فرما كيں اوران کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کی مغفرت کے لئے بھی دعافر مائیں۔ محمرعماس رصوي

محرم 19 امام

شخ الانفياء نمونة السلف، حجة الخلف، مجابد ق گوصادق الاقوال والاحوال مخزن محاس الاخلاق نباض قوم پاسبان مسلك رضا حضرت مولانا الحاج ابودا ودمجمه صادق صاحب دامت بركاتهم العاليه امير جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان (گوجرا نوالہ) بهم الله الرحن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على آله و صحبه اجمعين. امابعد حضرات انبيائ كرام عليم السلام كي حيات بعد الوصال خصوصا حضور برنولوافي كابحيات هيقى زنده بونااجماعي واتفاقى عقيدة مباركه بي جس براكا برعلائ امت وبزركان دین کی بکثرت متفرق تصریحات کے علاوہ منتقل تصانف شاہد عدل ہیں ، مگرمنکرین شان رسالت نجدى وما بي توليه بالخضوص ديو بنديول كي مما تي يارتي حيات نيوي ويالينه كي شديد گتاخ وباغى ہے،الیے بی بدند ہوں اور بے دینوں براتمام جست اور اہل ایمان کے عقا کد حقہ کے تحفظ کے لئے عزیر فاصل مولا ناعلامہ محمد عباس رضوی زید عمرہ وعلمہ نے بردی محنت شاقہ کے ساتھوایی بيكتاب تصنيف فرمائى ب جوملى وتحقيقى خزانداوردلائل وبراجن كا ذخيره اور ماشاء اللدمصنف ك علم وتضل اوران کے بحر علمی و دسیج النظری کا منه بولتا شوت ہے اورخو د فاصل مصنف کی آخرت کے لئے بہت برداس ماریہ ہے جوعوام وخواص اور خودمنکرین کے لئے بہت معلومات افزاہے۔مو لى تعالى بوسيلة مصطفى عليه التحية والنتاء مناظر المستت مولا نامحم عباس رضوى كى اس عظيم دين خدمت كوقبول فرمائ اورائبيل خدمت ومن وتحفظ شان رسالت اورابل سنت كى ياسدارى مزيد توقيق بخشاورتا درسلامت باكرامت ركهي المين ثم آمين الوداؤدمرصادق

سريط بخرالعلوم، المحد ت الكامل، المحق النبيل صاحب الرائے الصائب جامع العلوم النقليه والفنون العقليه حضرت علامه عبدالحكيم نثرف قادري صاحب مدظله العالى بهم الثدالرحمٰن الرحيم

اللہ تعالیٰ از لی ابدی جی وقیوم ہے وہ بمیشہ سے موجود ہے اور بمیشہ موجود دہوا اسے اپ بمقرر
کی صفات بھی از لی وابدی ہیں۔ اس کی ذات وصفات کے علاوہ جو بھی موجود ہوا اسے اپ بمقرر
وقت پر موت کا ذاکھ بھی ا ہے۔ موت کے بعدروں تو ہر کی کی زندہ رہتی ہے خواہ وہ مومن ہویا
کا فر ، لیکن شہداء کی زندگی اور انہیں رزق کا ملنانص قطعی سے ثابت ہے۔ انبیائے کرام کی جیات تو
ان سے بھی بلند و بالا ہے کیونکہ شہداء کو بیہ مقام انبیائے کرام علیم السلام کے صدقے میں اور ان
کی بیروی کی بدولت ملا ہے تو کیا انبیائے کرام علیم الصلو قوالسلام کو بیہ مقام نہیں ملے گا؟
کی بیروی کی بدولت ملا ہے تو کیا انبیائے کرام علیم الصلو قوالسلام کو بیہ مقام نہیں ملے گا؟
اس کی بیوی عدت گذار کردوسری جگہ تکار کر سکتی ہے ، اس کا ترک تقسیم کیا جا تا ہے۔ جبکہ ہمارے
اس کی بیوی عدت گذار کردوسری جگہ تکار کر سکتی ہم کیا گیا اور نہ بی آپ کی از واج
آ تا ومولا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہ تو ترک کہ تقسیم کیا گیا اور نہ بی آپ کی از واج

کی حیات مبارکہ شہداء سے بھی اعلے وادفع ہے۔
امام احمد رضافد س سرہ نے رید لیل کتنے عمدہ بیرائے میں بیان کی ہے؟ فرماتے ہیں اس کی از واج کو جائز ہے تکاح
اس کی از واج کو جائز ہے تکاح
ریہ بیس می ابدی ان کورضا
مید قیدہ کی قضامانی ہے

تمام انبیائے کرام خصوصاً حبیب کردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی وفات کے بعد زندگی پر امت مسلمہ کا اجماع رہائے بھے آپ بیش نظر کتاب میں ملاحظہ فر مائیں گے۔البتہ ماضی قریب میں کچھلوگوں نے اس مسئلے وہمی اختلافی بنادیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف

تامور مدت امام يهي رحمة الندنعالي عليه نے ايك مختررسالة حياة الانبياء لكھاجس ميں بیش کرده صدینوں سے بعد کے تمام اہل علم استدلال کرتے رہے، توبیدامنکرین نے ان برجرت كرنا بحى ضرورى مجها، ورندا حاديث كى موجودكى مين ان كى بات من كركون فتنے كاشكار بوتا؟ الله تعالی جزائے خیرعطافرمائے ہمارے فاصل دوست، مناظر اہلست مولانا محمد عباس رضوی حیاہ اللد تعالى ( كوجرانواله) كوكه انهول نے امام بیمی رحمة اللد تعالی علیه كے رساله مباركه كی شرح كا بیرا اٹھایا اور مسوط شرح لکھ دی جواس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اس میں انہوں نے امام بیعی کی پیش کردہ احادیث کے شواہد بھی پیش کئے ہیں اور اس موضوع بر مخالفین کے جتنے اعتراضات سامنے آئے ہیں ان کے اصول حدیث کی روشی میں محدثاند انداز میں مسکت جوابات دیتے ہیں۔ کتاب کے سرسری جائزہ سے ان کے مطالعہ کی جیرت انگیز وسعت سامنے آتی ہے اور خالفین کے برے برے برے محدث اور حدیث دانی کا دعویٰ کرنے والے بونے نظراتے میں، وہ ایک ایک حدیث برمیں کچیس بلکہ بعض اوقات جالیس تک حوالے پیش کرجاتے ہیں۔ اكرميرى آواز المسهد وجماعت كوعماء اورارباب ثروت تك يجيح كران كول و صمير يردستك وي سكے تو ميں عرض كرونكا كه مسلك ابلست كا دردر كھنے والے ايسے وسيع النظرعديم النظير فاصل محدث كاتفرركى ايساوار عيس كياجائ جهال وه ايناتمام وفت مطالعه اورتصنیف و تحقیق میں صرف کریں۔ کتنے انسوس کی بات ہے کہ وہ اسکول ٹیچیر کی حیثیت ے ایناوفت گزاررے بیں اورائی ذاتی کوشش سے قائم کردہ حدیث واصول حدیث اور اساء رجال كى كتابون كى عظيم لائبرريي مين فارغ اوقات مين مطالعه وتحقيق مين منهمك رہتے ہيں۔ و ان کی پیش نظر کتاب اس لائق ہے کہ اس کاعربی میں ترجمہ شائع کیا جائے اور مسلک

ا المراضار بلوی امام: هذائق بخشش (مدینه ببلشنگ، کرایی) ن ۲۶ س ۲۵

المست كي حقانيت كوعالم آخكاركياجائے۔

الله تعالی فاصل علامه مولانا محد عباس رضوی اکرمه الله تعالی کے علم ، عرب تحقیق اور لگن علی بر کتیس عطافر مائے۔ علی برکتیس عطافر مائے اور امت مسلمہ کی طرف سے آئیس اجر جمیل عطافر مائے۔ محمد عبد الحکیم مشرف قادری ساار جمادی الاولی کا ۱۳۱۵ ہے ۲۲ متبر ۱۹۹۱ء

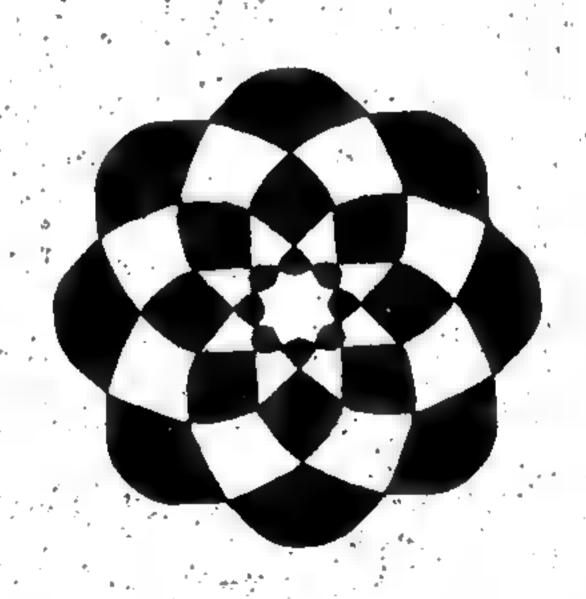

صاحب الفهم البابر والرشد الزابر والبعيرة النامة الملكة الراحة فقيه الامت مفتى اعظم حضرت مولا نامفتى عبدالقيوم بزار وى رحمة الله تعالى عليه بسم الله الرحين الرحيم

تحمده ونصلى على رسوله الكريم

چونکہ افعال وتصرفات کا مدار حیات ہے اس کئے جس باری حیات ہوگی اس باری کے تصرفات ہوا کے اللہ تارک وتعالی کی حیات از لی ابدی اور من کل الوجوہ کامل ہے ، اس لئے اس كے تصرفات وصفات بھى ازلى اور كامل بين جوكدانسانى عقل وہم سے ماوراء بين جبكدانسان اسيخ خالق كى معرفت كامكلف ہے، اس لئے اللہ تعالی جان مجدہ نے انبیاء علیم السلام كواپى صفات كالمدكامظير بناياتا كدانسان ان مظاهر كي ذريداس كي صفات وتصرفات كالمدى معرفت حاصل كرسك ينانج انبياء يبهم السلام كمعجزات وتضرفات سيبى انسان كوالتدنعالي جل شانه کی ذات وصفات کی معرفت ہوئی ، حس سے وہ مرتبدایمان برفائز ہوا۔لہذا ایمان کا تقاضہ ہے كرانياء عليم السلام كے مافق العادت تصرفات كود كيمكران كى حيات مباركه كوجى مافوق العاوت تصور كرے۔ الى حقيقت كے بين نظر اسلاف امت انبياعليم السلام كى حيات كے مجسس موسة اوراس حقيقت يرمنن موسة كرانبياء يبم النلام كي حيات عام انسانون كي حيات سيمتازوماوراء ب-ال موضوع برمحدت شهيرعلامدا بوبكر محد بن حسين المعروف امام بيهي نے جى الى تقيل ملى باليس منداجاديث كي تخري في من كي سندات كوقابل اعتاد قرارديا بيكن ال يرفتن دور ميل ال مسلمه حقيقت كويمي معاف نه كيا اوراس ميل تشكيك بيدا كرنے كے لئے حياة الانبياء عليم السلام متعلق أحاديث كراويول برتقيد شروع كردى

چونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت کر بیہ ہے کہ وہ باطل پر ذہوق واردفر ماتے ہوئے بطور جمت حق کو ظاہر فرما تا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فاصل نو جوان علامہ مولا نامحمہ عباس رضوی کو تو فیق فرمائی کہ وہ آس غبار کو ہٹا کرامت مسلمہ کے اجماعی مسئلہ کو واضح کریں تا کہ رفعت

انبیاءیم السلام ولل خورة حیسر لک من الاولی، کااعلان باری تعالی روش اور چکتاری، چکتاری

میری دعاہے کہ اللہ تعالی الکریم مولا ناعلامہ محد عباس رضوی کی اس دینی خدمت کو قبول فرمائے اور جس طرح فرمائے اور جس طرح اور فن حدیث اور نفذر جال کی تحقیق میں ان کے ذوق کو دوبالا فرمائے اور جس طرح انہوں نے اسلاف کی کثیر کتب پر تحقیقی کام کیا ہے ، تحقیقات کا بیسلسلہ جاری وساری رہے اور مولا ناکے تحقیقی کام کی اشاعت کے لئے اسباب پیدافرمائے۔

مفتی محمد عبدالقیوم بزاروی قادری رضوی جامعه نظامیدلا بوررشیخو بوره

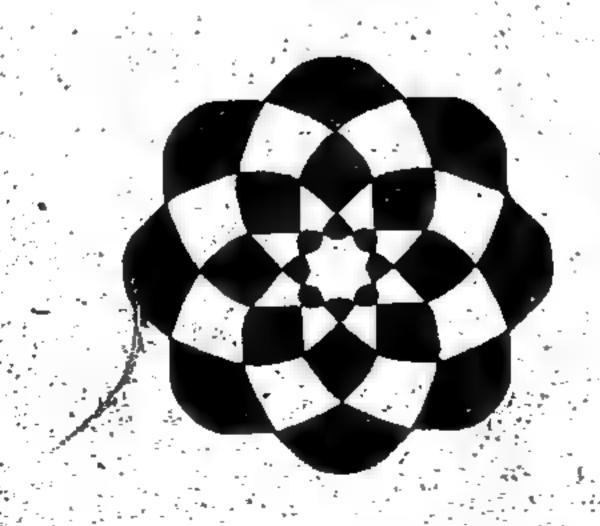

## مصنف کے بارے میں

تام ونسب كنيت ابو براور نام احمر بن الحسين بن على عبد الند بن موى بيهي كي نسبت نہن کی طرف ہے اور نہن ایک گاؤں کانام ہے جونیٹا پورسے ساٹھ میل کے فاصلہ برواقع ہے آپ کی ولادت و پرورس:

آب رضی الله تعالی عنه ماه شعبان المعظم ۱۸۳ بین میں بیدا ہوئے۔علامہ ابن عساکر نے کہا 'میری طرف ابوالحس فارسی نے لکھا (جو پیمی کے نام سے مشہور ہیں) وہ حافظ اصول اور وین کے بارے میں بابیر کے فقید، حفظ ، یا دواشت میں مکتائے زمانہ، ضبط اور انقان میں کمال رکھنے والے میں ،آپ نے اسے بھین سے جوائی کے دور تک کئب حدیث لکھنا اور حفظ کرنا شروع کیں اس میں بڑا درک اور تفقہ حاصل کیا۔اصول میں علم شروع کیا اور عراق اور حجاز کی طرف علم حدیث کے لئے سفر کیا پھر کہا ہوں کے لکھنے میں مصروف ہو گئے اور آپ نے اس قدر وخیرہ کتب لکھا کہ تعداد میں جوتفریا ایک ہزار کے قریب ہے جوآج تک اس سے پہلے کی نے نه صلى ،آب نے اپن تصانف میں علم حدیث اور علم فقد کوجمع کیا۔ علل حدیث، جمح و تقیم کابیان، احاديث كورميان جمع كي وجوبات بيان كيس بمرفقه اوراصول بيان كير

آب نے حالم ، ابوطام ر، ابن قورک (متعلم اصولی) ابوعلی رود باری صوفی اور ابوعید الرحمن ملى صوفى سے علم حاصل كيا اور بغداد، خراسان، كوف جاز اور دوسرى اسلامى آباد بول ميں كشت كيا اور اللد تعالى في ان كم من برى بركست اورقيم مين كامل قوت عطافر ماني هى ان كى یادگار میں ایک ایک عجیب تصانف موجودہ ہیں جوان سے پہلے لوگوں سے ظاہر ہیں ہوتی تھیں۔ ال كى چيده چيده اورنا فع تصانف مي سدرج ذيل بي:

اركتاب الاسماء والصفات

۲- كما بالاعتقاد ۲- مناقب الناقع المراتب الخلافيات المراتب الخلافيات الماردية المنان والا ثار الماراتبات الردية الماركل المار

٣-السنن الكبرى
٥-شعب الايمان
٤-الدعوات الكبير
٩- منا قب الامام احم
الدعوات الصغير
١١- الدعوات الصغير
١٣- كماب البعث والنثور
١٥- كماب الأداب
١٩- الاربعين
١٩- السنن الصغير

علامه بلی کیتے ہیں کہ جھوکو کتاب الاساء والصفات کی نظیر نہیں ملی۔ خصائل :

آپ تورع وزہد میں وہی خصائل رکھتے تھے جوعلائے رہائین میں ہونے چاہئیں۔
امام الحرمین (امام جوین) نے ان کے بارے میں فرمایا: ' ویٹا میں سوائے بیٹی کے اور کسی شافتی
کا احسان امام شافتی کی گردن پرنہیں ہے' ۔ وجہ رہے کہ انہوں نے اپنی تمام تصانیف میں امام
شافتی کے مذہب کی نفرت و تا مرک ہے اور اسی وجہ سے اس مذہب کا رواج دوبالا ہو گیا۔امام
بیری فقداور فن حدیث و علل حدیث میں پوری مہارت رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کوا حادیث مختلفہ کے جو کرنے کا خوب ملکہ عطافر مایا تھا۔

ایک دوسرے نقیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کوخواب میں دیکھا کہ جامع مسجد میں ایک خت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرمار ہے ہیں۔ ''آج میں نے کتاب نقیہ احمد یعنی بیعی سے فلاں فلال حدیث کا استفادہ کیا ہے''۔

محد بن عبد العزيز جومشهور فقيه بين فرمات بين كه "ايك روز مين في خواب مين ديها

کہ ایک صندوق زمین سے اُسمان کی طرف اڑا جارہا ہے اوراس کے اردگر دایک ایما جمکنا ہوا نور ہے جو آئھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ میں نے دریافت کیا رہے کیا چیز ہے؟ تو فرشتوں نے جو اب دیا کہ دریافت کیا رہے گئی گئی تھنے فات کا صندوق ہے جو بارگاہ کبریا میں مقبول ہوگیا ہے'۔

وفات

ہفتے کے دن ۱۰ر جمادی الاولی ۱۵۸ ھے کوشیر نیٹا پورٹیں بیلی کا انتقال ہوا۔ ان کو تا بوت میں رکھ کر بہت میں لائے اور خسر وجرد میں فن کیا گیا۔انا لله و انا الیه راجعون. آپ کے شیورخ:

ا ـ الواحن ثير بن الحسين العلوى الحسنى اليتوفى (۱۰،۷)
۲ ـ الوعبدالله ثير بن عبدالله الطبها فى النيسا بورى التوفى (۵۰،۷)
۳ ـ الوعبدالرحن السلمي ثير بن الحسين بن موئ الازدى (اليتوفى ۲۱۳)
۲ ـ الويمر بن فورك ثير بن الحسن الصبها فى (البتوفى ۲۰۱۷)
۵ ـ الوعبدالله بن بوسف (البتوفى ۲۰۱۸)
۲ ـ الواحسين ثيم بن الحسين القطان البغد ادى (البتوفى ۲۱۵)
۲ ـ الوعبدالله الحبين التسال بن الحسن بن مجمدالشافعى (البتوفى ۲۰۱۸)
۳ ـ الوعبدالله الحبين التسال بن الحسن بن مجمدالشافعى (البتوفى ۲۰۱۸)

ا۔ابوالمعالی محربن اساعیل الفاحی نیسا بوری (التوفی ۵۳۰) ۲۔الحافظ ابوذکریا بھی بن عبد الوہاب بن مندہ (التوفی ۵۰۵) ۱۰۰ القاضی اساعیل بن احمد بن الحسین الیہ تمی (التوفی ۵۰۵) (امام بیبق کے فرزند ۱۲ ابوالحس عبد اللہ بن محمد بن احمد الیہ تمی (التوفی ۱۲۳۵) (امام بیبق کے بوتے) ۱۵ - زین الاسلام ابولھ عبد الرحیم بن عبد الکریم بن ہوازن القشیر ی (التوفی ۱۵۳۵) ۵

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم

تعارف مؤلف :

مصنف کتاب بذا علامہ محمد عباس رضوی زید مجدہ بمقام کھونڑے تھانہ واہنڈ وضلع گوجرانوالہ ۱۹۵۹ء کو آیک متوسط گھرانے میں متولد ہوئے۔سکول کی ابتدائی تعلیم (میٹرک 19۵۹ء) میں یاس کیا۔

م يقيصال (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين)

(الله تعالی جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرما تا ہے تواسے دین کی بجھ عطافر مادیتا ہے)
طبعی رجان علم دین مثبن کی طرف ہو گیا۔ لہذا متعدد مقانات کی طرف حصول علم دین کی خاطر سفر کیا جن میں سے خاص طور پر جامعہ حنفیہ رضوبی سراج العلوم گوجرانوالہ اور مدینة الاسلام متصل جامع نقشبند میر ماڈل ٹاکن گوجرانوالہ قابل ذکر ہیں ،عرصہ تقریباً ایک سال مرکزی دارالعلوم اہلسنت و جماعت ریاض المدینہ میں حصول علم کے لئے گذاراعلاوہ ازیں بین الاقوامی دارالعلوم اہلسنت و جماعت ریاض المدینہ میں حصول علم کے لئے گذاراعلاوہ ازیں بین الاقوامی اسلامی یونیورٹی اسلام آیاد

"International Islamic Univercily Islamabad"

اورجامعدرضوبيمظهرالاسلام قصل آبادكاسفريحي اختيار فرمايا

دریں انتاء متعدد اساتذہ کرام کے سامنے زانو ہے تلمذ طے کیا جن میں سے مناظر اسلام سید مراتب علی شاہ مفکر اسلام افتخار علی چشتی عظیم ذہبی اسکالر محمد نواز ظفر اور سید ظفر علی شاہ بخاری فاضل بھیرہ شریف کے علاوہ خصوصی توجہ کا شرف محمد نور الحسن تنویر چشتی اور علامہ مفتی محمد رضاء المصطفے ظریف القادری سے حاصل ہوا، پاسیان مسلک رضا پیرطریفت الحاج ابوداؤد محمد صادق قادری رضوی دامت برکانہ القدسیہ سے دوحانی تربیت کی سعادت حاصل ہوئی اور دوران تعلیم خطیب العصر الحاج محمد سعیداحمد فوری سے بھی خصوصی رہنمائی کا شرف حاصل رہا۔

بحد الله علامه موصوف نے فاصل عربی ، فاری ، اردو کے علاوہ جامعہ رضوبیمظمر الاسلام فيمل آبادے فاصل دورہ حديث شريف كى سندفراغت حاصل كى اور ١٩٨٥ء ميں فاصل سطيم المدارس ايم اے (عربی) ايم اے (اسلاميات) (الشهادة العالميه) كى سندهاصل كى اور بين الاقواى اسلامى يو نيورس اسلام آباد المصيحى چندكورمز كفاوراستاد حاصل كيس

علامه مذكور شاندروز محنت كي باعث نصافي كتب متداوله كعلاوه وسيع وميق مطالد ر کھتے ہیں اور ناساز گار حالات کے باجو ملکی ذوق کی بتایر آپ کی ذاتی لائیر ری میں کتب کا وسیع ذخیرہ ہے جو آپ نے اندرون و بیرون ملک سے بوی مشقت سے جمع کیا ہے، کتب بنی کے شوق اور حقیق کی کن سے رات بھر جا گنا آپ کامعمول ہے۔

"من طلب العلى سهر الليالي"

جس نے بلندمقام جابادہ راتوں کوجا گا

اوران تھک مطالعہ کے باعث۔

"من جدوجد" جس نے کوش کی اس نے پالیا۔

آب مسائل فقداورعلم حديث بيل خاصى مهادت ركفت بيل بالخضوص علم اساء الرجال میں اے معاصرین میں متازمقام رکھتے ہیں جس پر ماضی قریب میں فرق باطلہ ہے آپ کے تهلك خيز مناظر ب شابر وعادل بي اور غير مقلد بن كرة من تو آب لا تالى حيثيت ك ما لك

علامہ موصوف ای بے بساطی کے باوجودائے وسائل کے مطابق سخاوت و دوست يروري ميل الي مثال آب بين مسلك اعلى حضرت الامام الشاه احدرضا بريلوي رحمة الله عليه سے مل آگائی رکھنے کے ساتھ ای کواوڑ منا بچونا جائے ہیں، آپ ایک عاش رسول ہیں اور ای مستی کی بدولت معاشی ناہمواری کے یا وجود زیارت تریمن شریقین کی سعادت عاصل کر بھے

آب ایک جنده مزاح اور وسط الظرف انسان بین بخصوص صوفیاء وعلماء سے روحالی

وابنتگی کے باوجودتمام سلاسل کے اکابرین کا بکسال نظر سے احترام کرتے ہیں۔آپ سادہ اور بنتگی کے باوجودتمام سلاسل کے اکابرین کا بکسال نظر سے احترام کر خواص کے بنتگف زندگی کے عادی، درویش اور صوفی منش عالم کے رنگ میں عوام میں گمنام گرخواص کے بقول'' قدرزرزر گر بدا عرقد رجو ہر جو ہری (سونے کی قدر سنار جانتا ہے، ہیرے کی قیمت جو ہری جانتا ہے) کے مصداق ہیں۔

تعنیف و تالیف کے میدان میں بھی آپ نے بکٹرت خدمات انجام دی ہیں۔ مثلاً کشف الرین فی مسلمہ فع الیدین (ترجمہ حاشیہ و تقریر) فضائل امام اعظم (مقدمہ و حاشیہ) نصل الصلو ة علی النبی درفع المنارہ فی تخری احادیث الزیارہ ''الجو ہر المنظم فی زیارت قبر النبی المکر م المعظم' (ترجمہ) اسی طرح کتاب الا تارالا مام محرشرح اردواور تعارض بین الا حادیث ورفعہ اور صحیح بہاری کی تخری کے علاوہ متعدد تحقیقی اشتہارات جیسے (رفع الیدین، فاتحہ خلف الا مام، آستہ آمین، آستہ بہاری کی تخریک علاوہ متعدد تحقیقی اشتہارات جیسے (رفع الیدین، فاتحہ خلف الا مام، آستہ آمین، آستہ بہاری کی تخریک علاوہ تعدنماز فرض، تین و تر کے ساتھ ساتھ متعدد مضامین و مختلف رسائل آمین، آستہ برتیب و تسوید ہیں جو کہ تا حال قلت و سائل کے سبب زیور طباعت سے آراستہ تو نہیں ہو سکے مراتب کے تحقیقی و و تی کامنہ بولیا ثبوت ہیں۔

آب زنده بي والله:

زرنظر کتاب بھی مصنف ندکور کا ایک علمی و تحقیقی شهد باره ہے جو مخالفین المسنت کے عقیدہ حیات النہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے شاراعتر اصات کے تحقیقی رواور مسکت جوایات سے بھر یور ہے۔

استدعا ہے کہ مولی تعالی مصنف موصوف کی اس کاوش کوشرف قبولیت عطافر ماکر ذریعہ بنائے۔ فرائی درجات اور موجب بدایت خواص وعام بنائے۔ ذریعہ بنجات وکفارہ سکیات اور باعث بلندی درجات اور موجب بدایت خواص وعام بنائے۔ آمین بہاہ العظیم علیه الصلوة والتسلیم رہے الاول ۱۹۱۸ ہے جولائی ۱۹۹۷ء الراقم: الوالمطبع علام مصطفے حقیف الراقم: الوالمطبع علام مصطفے حقیف

مدر المعرنفتيندريامينيه عداماول اون كوجرنواله

#### مزيدتعارف مولف

لفضله تعالى جيها كه حفرت علامه مولانا غلام مصطفح حنيف صاحب مدظله العالى نے رقم فرمایا که آب ایک سیح عاشق رسول صلی الله تعالی علیه وسلم بین به بنده تا چیز اس بات کوتحدیث نعت كطور يرع ف كرتاب كمير عضوروسيدى واستاذى محدث كبيراي عشق رسالت مآب كالبيكرين كهجوانسان بمى چندلخات آب كساته بسركرتاب وهائ بات كومسول كع بغيربين رەسكتا-بندە ناچىزان بات كاشابدىپ كەقبلەك سامنے جىپ بھى ذكر خىزالورى صلى اللەتغالى علىيە وملم نعت کی شکل میں کیا جاتا ہے تو آپ کی ایکھیں برسات کی برکھا کی طرح عشق ومحبت سے برسنے لئی ہیں اور جیسا کہ علامہ حنیف صاحب نے بیان فرمایا کہ اس عشق کی بدولت معاشی ناہمواری کے باجود دومرتبہ زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل فرما سے ہیں۔ سین اب بفضله تعالى جنوى ١٠٠٧ء تك جاربارا كسعادت سيمستقيض موسط بي اوربيع دين كسلسله مل يورب كا دوره بحى قرما ي بي ادراب آب بطور ديرج آفيسردوي محكمداوقاف مل خدمات مرانجام دے دے ہیں، اور انٹرنیٹ کی دنیا میں توالیے مقبول ہیں کہ اکثر تمام رومزے آپ کا روم ٹاب ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پر بھی روائض وخوارج کومناظروں میں تکست وذلت وے سے بين اوراب تو بفضل بعالى امسال ماه رمضان السيارك من يوراماه سدّى اورا تكليندر يديوبرآب درس قرآن اورسوال وجواب كاسلسله جارى ربااورساته ماته يفقي بن تين روز QTV يرجي تبلغ وین کے سلسلے میں درس قرآن اور سوالات کے جواب بھی ارشا وفر مارہے ہیں۔ اور مزید کی کتب مجى تاليف فرما يكي بين بنده ناچيز انشاء الدالعزيز آب كى جلدشا كع بون والى كتب مين سے كى ملى تفصيلاً آب كا تعارف بين كرے كا۔ اللدرب العزب سے التجاہے كرآب كوسحت و تندر سي عطافر مائے اور آپ كى تمام كاوشول كوائى بارگاه ميں قبول فرمائے۔ آمين بجاه اللي الكريم الامين فادممناظراسلام قاري محمدار شدمسعودا شرف چشتی

فی قبورهم

للامام الحافظ الكبير ابي بكر احمد بن الحسين البيهقي المتوفئ سنة ٥٨٨ه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

احبرت الشيخ الامام زين الاسلام أبو نصر عبد الرحيم بن عبدالكريم ابن هوازن القشير \_ رضي الله عنه \_في كتابه الينا من نيسابور \_ قال اجبرنا الشيخ الامام ابو بكر احمد بن الحسين البيهقى \_ رحمة الله \_قراءة عليه أنا أسمع في رفيع الا خر من سنة حسس وأربعين

وأجبرنا الشيخ الامام المحافظ ابو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب العامري - أيده الله قال أنبأ شيخ القضاة ابو على اسما عيل بن احمد بن الجسيني البهيقي فيما قرأت عليه ، انبأ الا مام والذي شيخ السنة ـرحمه الله \_ قال

المحمد للله رب المعالمين والعاقبة للمتقين وصلاته على سينا محمد وآله اجمعين

ذكر ماروى في حياة الانبياء صلوات الله عليهم بعدوفا تهم اخبرنا ابوسعيد أحمد بن محمد بن الخليل الصوفي قال انيأنا ابو احتمد عبد الله بن غدى الحافظ قال ثنا قسطنطين بن عبد الله الرومي قال ثنا الحسين بن عرفة قال حدثني الحسن بن قتيبه المدائني قال ثنا المستلم بس سعيد الثقفي عن الحجاج بن الاسود عن ثابت البنائي عن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الانبياء احياء في قبورهم يصلون. هذا حديث يُعدِّر ١) في افراد الحسن بن قتيبة المدائني وقد روى عن يحيي بن ابي بكر عن المستلم بن سعيد.

و هو فيما اخبرنا الثقة من اهل العلم قال انبا ابو عمرو بن حمد ان قال انبا ابو يعلى الموصلى قال ثنا ابو الحهم الازرق بن على ثنا يحيى بن ابى يكير ثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج عن ثابت عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الانبياء احياء في قبورهم يصلّون.

وقد روى من وجه آخر عن انس بن مالك موقوفاً احبرنا ابو عشمان الامام رحمه الله أنباً زاهر بن احمد انبا ابو جعفر محمد بن معاذ الماليني ثنا الحسين بن الحسن ثنا مومل ثنا عبيد الله بن ابي حميد الهذلي عن ابي المليح عن انس بن مالك: الانبياء في قبورهم احياء يصلون.

و روى كما الحبرنا ابو عبد الله المحافظ ثنا ابو حامد بن على المحسنوى املاء ثنا ابوعبد الله محمد بن العباس الحمصى ثناابو الربيع الزهراني ثنا اسماعيل بن طلحة بن يزيد عن محمد بن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن ثابت عن انس عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال : ان ليلى عن ثابت عن انس عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال : ان الانبياء لا يتركون في قبورهم بعد اربعين ليلة و لكنهم يصلون بين يدى الله عز وحل حتى يُنفخ في الصور.

وهنا ان صح بهذا اللفظ قالمراد به والله اعلم لا يتركون يصلون الاهذا المقندار. ثم يكونون مصلين فيما بين يدى الله عزو حل كما روينا في الحديث الاول ...

وقد يحتمل ان يكون المراد به رفع احسا دهم مع ارواحهم يه فقد روى سفيان التورى في "الحامع" قال شيخ لناعن سعيد بن المسيّب قال: ما مكث نبي في قبره اكثر من اربعين ليلة حتى يرفع.
فعلى هذا يصيرون كسائر الاحياء . يكونون حيث ينزلهم الله

عزوجل . كما روينا في حديث المعراج وغيره ان النبي المعلى أموسى عليه السلا عليه السلام قائما يصلى في قبره . ثم رأه مع ما تر الانبياء عليهم السلام في بيت المقدس ثم رأهم في السموات. والله تبارك و تعالى فعال لما يريد.

ولحياة الانبياء بعد مو تهم صلاوات الله تعالى عليهم . شوا هذ من الاحا ديث الصحيحة : منها

ما اخبرنا ابوالحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشر ان ببغداد انبأنا اسماعيل بن محمد الصفّار ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سلمان التيمي عن انس بن مالك ان بعض اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليناسري به مر على موسى عليه السلام وهو يصلى في قبره.

و احبرنا ابو الحسين بن بشران انبأ اسماعيل انبأ احمد بن منصور بن سيّار الرمادي ثنا يزيد بن ابي حكيم ثنا سفيان يعني الثوري ثنا سليمان التيمي عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مررت على موسى و هو قائم يصلى في قبره.

اخبرنا ابوعبدالله الحافظ ثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عقوب ثنا محمد بن عبد الله بن المنادى ثنا يونس بن محمد المودب ثنا حماد بن مسلمة ثنا سليمان التيمى و ثابت البنانى عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال: اتبت موسى ليلة اسرى بى عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلى فى قبره.

احر جه ابو الحسين مسلم بن الحجاج النيسا بو ري رحمه الله تعنالي عن حديث حما دبن سلمه عنهما . واحرجه عن حديث الثوري

وعيسى بن يو نس و جرير بن عبد الحميد عن التيمى .

اخبرنا احمد بن على الحربى ثنا حاجب بن احمد ثنا محمد بن يحيى ثنا احمد بن خالد الوهبى ثنا عبدالعزيز بن ابى سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمى عن ابى سلمة بن عبد الرحمن عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه: قبال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لقد رأيتنى فى الحجر و انا اخبر قريشا عن مسراى فسألونى عن اشبآء من بيت المقدس لم اثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله لى انظر اليه ما يسألوننى عن شيىء الا انبأتهم به.

وقد رأيتنى فى جماعة من الانبياء فاذا موسى قائم يصلى فاذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة . واذا عيسى بن مريم قائم يصلى . اقرب الناس به شبها عروة بن مسعو د . واذا ابرا هيم قائم يصلى اشبه الناس به صاحبكم يعنى نفسه فحانت الصلاة فأممتهم . فلما فرغت من الصلاة . قال لى قائل : يا محمد هذا ما لك صاحب النار فسلم عليه فالتفت اليه فبدألى بالسلام .

احرجه مسلم في صحيح من حديث عبد العزيز ـ
وفي حديث سعيد بن المسيب وغيره انه نقيهم في مسجد بيت
المقدس ـ

وفى حديث ابنى ذرومالك بن صعصعة فى قصة المعراج انه لقيهم فى جماعة الانبياء فى السموات وكلمهم وكلموه. وذلك صحيح لا يخالف بعضه بعضا.

فقد يرى موسى عليه السلام قائما يصلى في قبره ثم يسرى بموسى وغيره الى بيت المقدس كما أسرى بنبينا على فيراهم فيه ثم يعرج

بهم الى السموات كما عرج بنينا مُلطَّلُهُ فيراهم فيها كما أخبرهم. وصلاتهم بـمواضع مختلفات جائز في العقل كما ورَد به حبر

الصادق مُطالعُوفي كل ذلك دلالة على حياتهم.

وممايدل على ذلك

ما اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابو جعفر احمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا الحسين بن على المحعفي ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن حابر عن ابي الاشعث الصنعائي عن اوس بن اوس قال: قال رَسُول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم: افضل ايامكم الحمعة فيه حلق آدم و فيه قبض و فيه النفحة، و فيه الصعقة، ايامكم الحمعة فيه حلق آدم و فيه قبض و فيه النفحة، و فيه الصعقة، فياكثروا على من الصلوة فيه فان صلاتكم معروضة على قالوا: و كيف في كثروا على من الصلوة فيه فان صلاتكم معروضة على قالوا: و كيف تعرض صلاتما عليك و قد ارمت يقولون بليت . فقال: ان الله قد حرم على الارض ان تاكل احساد الانبياء عليهم السلام اخرجه ابو داؤد الحستاني في كتابه السنن

وله شواهد منها.

ما اخبرت ابو عبد الله الحافظ: ثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه ثنا احمد بن على الدمشقى ثنا الحمد بن عبد الرحمن بن بكار الدمشقى ثنا الوليد بن مسلم حدثنى ابورافع عن سعيد المقبرى عن ابى مسعود الانتصارى عن النبنى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال: اكثرو الصلاة عليتى يوم الحمعة الاعرضت على صلاته.

قال ابو عبد الله رحمه: ابو رافع هذا هو اسماعيل بن رافع: احبرنا على بن احمد عبدان الكاتب ثنا احمد بن عبيد الصفار ثنا

الحسن بن سعيد ثنا ابراهيم بن الحجاج ثناحماد بن سلمه عن يزيد (١) بن سنان عن مكحول الشامي عن ابي امامة قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم:

"اكثروا على من الصلوة في كل يوم جمعة فان صلاة امتى تعرض على في كل يوم جمعة فان صلاة كان اقربهم منى على في كل يوم جمعة فمن كان اكثرهم على صلاة كان اقربهم منى منزلة"

اخبرنا ابوالحسن على بن محمد بن على السّقاء الاسفرائيني قال: قال حدثنى والدى ابو على ثنا ابو رافع اسامه بن على بن سعيد الرازى بمصر ثنا محمد بن اسماعيل بن سالم الصايغ حدثنا حكامة بنت عشمان بن دينار احى مالك بن دينار قالت حدثنى ابى عثمان بن دينار عن انس بن مالك خادم النبى صلى الله تعالىٰ عليه الحيه مالك بن دينار عن انس بن مالك خادم النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: قال النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ان اقربكم منى يوم القيامة فى كل موطن اكثر كم عليى صلوة فى الدنيا: من صلى على فى يوم الحيامة فى كل موطن اكثر كم عليى صلوة فى الدنيا: من صلى على فى يوم الحيامة فى كل موطن اكثر كم عليى صلوة فى الدنيا: من صلى على فى يوم الحجمعة و ليلة الحمعة قضى الله له مائة حاجة ، سبعين من حوائج الآخرة ثلاثين من حوائج الدنيا يوكل الله ملكايدله فى قبرى كما يدخل عليكم الهدايا يحبرنى من صل على باسمة و نسبه الى عشيرته فاثبته عندى فى صحيفة بيضاء.

و في هذا المعنى الحديث الذي الجبرنا ابو على الحسين بن مخصد الروذبارى ا نبأ ابو بكر بن داسه ثنا ابو داؤد ثناء احمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال الجبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبرى عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم:

"لا تجعلوا بيو تكم قبورا و لا تجعلوا قبرى عيدا و صلوا على قان

صلاتكم تبلغني حيث كنتم."

و في هذا المعنى الحديث الذي اخبرنا ابو محمد عبدالله بن يحيى بن عبد الحبار السكرى ببغداد ثنا اسماعيل بن محمد السفار ثنا عباس بن عبد الله الترقفي ثنا ابو عبد الرحمن المقرى ثنا حيوة بن شريح عن ابى صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابى هريره ان رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال:

ما من احد يسلم على الأرد الله روحى حتى اردّ عليه السلام. وانسا اراد والله اعبلم: الاوقد رد الله الى روحى حتى ارد عليه لسلام

و في هذا المعنى الحدديث الذي احبرنا ابو القاسم على بن الحسين بن على الطهماني ابو الحسن بن محمدالكارزي ثنا على بن عبد العزيز ثنا بو نعيم ثنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاد ال عن عبد الله مسعود قال ، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

ان لله عزوجل مالاتكة سياحين في الارض يبلغوني عن امتى

السلام

و الحبرنا ابو الحسين بن بشران و ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحرقى قالا انبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا احمد بن الوليد ثنا ابو احمد الزبيرى ثنا المراثيل عنابي يخيي عن مجاهد عن ابن عباس قال ليس احمد عن أمة محمد صلاة الا وهي احمد عن أمة محمد صلاة الا وهي بلغه ، يقول له الملك فلان يصلى عليه كذا و كذا صلاة .

اخبرنا على بن محمد بن الشران أنباً ابو جعفر الرازى ثنا عيسى بن وبد النائج الطيبالسي ثنا العلاء بن عمر والحنفي ثنا ابو عبد الرحمن عن

الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم قال: من صلى على عند قبري سمعته و من صلى على نائياً ابلغته.

ابو عبدالرحمن هذا هو محمد بن مروان السدى فيما ارى وفيه

نظر وقد مضى ما يؤكده

و اخبرنا ابو عبد الله الحافظ نا ابو عبد الله الصفا انا ابو بكر بن ابى الدنيا حدثنى سويد بن سعيد حدثنى ابن ابى الرحال عن سليمان بن سحيم قال: رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم قلت يا رسول الله المولاء الذين يأتول فيسلمون عليك اتفقه سلامهم قال: نعم واردعليهم.

وما يدل على خياتهم

ما احبرنا ابوعبد الله محمد بن عبدالله الحافظ احبرنی ابو محمد المعزنی ثنا علی بن محمد بن عیسی ثنا ابو الیمان آنباً شعیب عن الزهری قال المبرنی ابو سلمة بن عبد الرحمن و سعید بن المسیب ان اباهریرة قال: استب رجل من المسلم عبد و رجل من الیهود فقال المسلم: والذی اصطفی محمدا علی العالمین فاقسم بقسم فقال الیهودی: والذی اصطفی موسی علی العالمین فرفع المسلم عند ذلك یده فلطم الیهودی اسطفی موسی علی العالمین فرفع المسلم عند ذلك یده فلطم الیهودی فذه سن امره و امر المسلم فقال النبی صلی الله تعالی علیه و سلم: لا تحیرونی من امره و امر المسلم فقال النبی صلی الله تعالی علیه و سلم: لا تحیرونی علی موسی فان الناس یصعقون فاکون اول من یفیق فاذا موسی باطش باطش بحانب العرش فلا ادری اكان ممن صعق فافاق قبلی او كان ممن استثنی الله عن و حا

(رواه البخاري في الصحيح عن ابي اليمان و رواه مسلم عن عبد

الله بن عبد الرحمن وغيره عن ابي اليمان)

و في المحديث الثابت عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه و سلم انه قال:

لا تفضلوا بين انبياء الله تعالى قانه ينفخ في الصور ليصعق من في المسوات و من في الارض الامن يشاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاكون اول من بعث فاذا موسى آخذ بالعرش فلا ادرى احوسب بصعقة يوم الطور ام بعث قبلي.

وهذا انسا يصغ على ان الله حل ثناؤ و زدالى الانبياء عليهم السلام ارواحهم نفخ في النفخة الاولى صعقوا ثم لايكون ذلك موتا في حميع معاينه الافي ذهاب الاستشعار فان كان موسى عليه السلام ممن استثنى الله عز و حل بقوله: الا من شاء فانه عز و حل لا يذهب باستشعاره في تلك الحالة و يحاسبه بصعقة يوم الطور

ويقال ان الشهداء من جملة ما استثنى الله عزو جل بقوله: الا من شاء الله عزو بالله عزو بالله عزو بالله من كتاب البعث والنشور، وبالله التوفيق.

آخر كتاب حياة الانبياء عليهم الصلوة والسلام والحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم.

#### حديث تمبر:ا

احبرنا ابوسعيد احمد بن محمد بن الخليل الصوفى قال انبأنا ابو احمد عبد الله الرومى قال ثنا المحمد عبد الله بن عدى الحافظ قال ثنا قسطنطين بن عبد الله الرومى قال ثنا الحسين بن عرفة قال حدثنى الحسن بن قتيبه المدائنى قال ثنا المستلم بن سعيد الثقفى عن الحجاج بن الاسود عن ثابت البنائى عن انس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الانبيآء احياء فى قبورهم يصلون. هذا حديث يُعدّ (١) فى افراد الحسن بن قتيبة المدائنى وقد روى عن يحيى بن ابى بكر عن المستلم بن سعيد.

حضرت السرض الله تعالى عندسے روایت ہے کہ نی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی مسلم الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی مم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز برا ھتے ہیں۔

(بدروایت سن بن قنید کے مفردات میں شاری گئی ہے) اور یہ کی ابن ابو برعن مسلم بن سعید کی سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔ بوائے سن بن قنید الدائی کے اس روایت کی تمام راوی نقد بیں۔ اس کے بارے میں محدثین کی اکثریت انجی رائے بیس رکھتی۔ لیکن امام ابن عدی اس کے بارے میں تحریثین قال الشیخ و للحسن بن قتیبه هذه احادیث عن ابیه حسان و ارجو انه لا باس به . (الکائل فی الفعقاء ۲۱۹۳۲)

اورحسن بن تنبيه كى ميا حاديث حسن بين اوراميد كرتا بول كداس بين كونى حرج نبيل \_

لے بیان جی است میں جی است کے است میں کے اور کو استے ہیں۔ کھی اور کو استے میں ہے اور استے میں ہے اور است میں ا حسن بن تنبید کے مفردات میں شارکیا ہے جو کہ غلط ہے کیونکہ اس کے متالع موجود میں جو آھے آ رہے ہیں۔

تواگر چہدراوی بہت زیادہ تفہ بیل یکن چونکہ آسمیرہ آنے والی احادیث میں تفہرواۃ اس راوی کے مؤیدومتالع بیں اس لئے بیرحدیث دیگر استاد کے ساتھ بالکل سیح ہے۔جیسا کہ حدیث نمبر ۲۔و۔۳ میں آرہا ہے۔

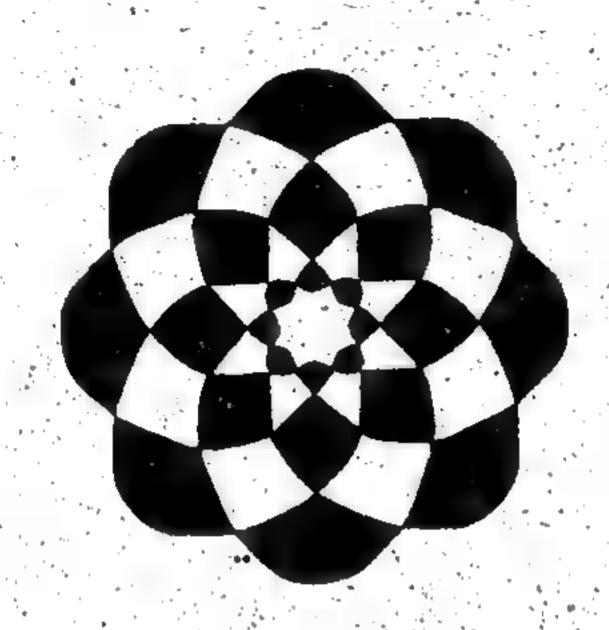

#### حديث تمبرا:

و هو فيما اخبرنا الثقة من اهل العلم قال انبا ابو عمرو بن حمد ان قال انبا ابو يعلى الموصلى قال ثنا ابو الجهم الازرق بن على ثنا يحيى بن ابى بكير ثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج عن ثابت عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الانبياء احياء في قبورهم يصلون.

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ الله کے محبوب صلی الله تعالی علیہ وسلم سے کہ الله کے محبوب صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: انبیائے کرام علیم الصلوة والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز پر ہے ہیں۔ پر ہے ہیں۔

بیروایت بالکل سیح ہے۔اس کوامام ابو یعلی نے اپنی مند میں سیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس کے الفاظ ریم بین:

حدثنا ابوالجهيم الأزرق بن على حدثنا يحيى بن ابى بكير حدثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج عن ثابت البنائى عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وصلم: الانبيآء في قبورهم يصلون. (منداني يعلى المصلى المناققين حين سليم اسدمطبوع بيروت وتحقيق ارشاوالي

الاثرى ١٠٠٩ عدم موسم علوم القرآن ، بيروت)

صدیث فدکورکا محدثین کے ہال مقام: متعدد محدثین وعلاء کرام نے اس روایت کے بچے ہونے پر تصریح کی ہے۔ان میں سے بعث کا تذکرہ ملاحظہ بیجئے:

ا\_امام بیتمی فرماتے بیل: رواہ ابو یعلی والبزاد و رجال ابی یعلی ثقات. (مجمع الزوائد ونبع الفوائد، ۱۱۱۸)

> اس کوابو یعلی اور برزار نے روایت کیا ہے اور ابو یعلی کے تمام راوی تقدیں۔ ۲ علامہ مناوی فرمائے ہیں:

(فيض القدريشرح الجامع الصغير ١٨١٠)

و هو حديث صحيح.

ریروریش ہے۔

سم علامه على بن احد العزيزي قرمات بن

و هو حديث صحيح.

(السراح المعير شرح الجامع الصغير ٢٠٢٠ منتبدالا يمان السمانية -المدينة المنوره)

بیوریث کے۔۔

الماس حجرعت قلاني فرمات بي

(فخ البارى شرح سيح البخارى ٢:١٥٣)

و صححه البيهقي.

امام می الله است می قراردیا ہے۔

۵\_ملاعلی قاری حقی فرماتے ہیں:

صحة خبر الانبياء احياء في قبورهم. (مرقات: ٣٠١١)

و اغباء ای قبور س زنده بی میرهدیت سی ہے۔

الدين عبدالحق محدث والوي تحريفر مات بن

ايوليخل يتقل تقات ازروايت الس بن ما لك آورده قال ومسول الله صلى المله

تعالى عليه وسلم: الانبياء احياء في قبوزهم يصلون.

(جذب القلوب الى ديارامحوب ١٨١٠١٨مارج النوت ٢:١٢٢)

ابولیعلی تقدراد بول کے واسطہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضورت انسان کے درائے اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا: حضرات انبیائے کرام علیم الصلو قوالسلام

ایی قبرول میں زندہ ہیں اور تمازیر صفح ہیں۔

٢- امام الوالحن على بن محمد بن عراق الكناني فرمات بن

(قبلت) منها حديث انس الانبيآء احياء في قبورهم يصلون اخرجه من طرق و صححه من بعضها. (ترزيدالشريد الرفوعة ١٠٥١)

میں کہتا ہوں کہان احادیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث بھی ہے کہ انبيائے كرام اپنى قبروں ميں زندہ بيں اور تماز پر صفح بيں اور اس كى كئى سندين بيں اور ان ميں سے بعض سندیں سیجے ہیں۔

٨\_ابواحمز عبدالقادر قرمات يين:

(الجماعة التبليغيرض•ا) وقد صح أن الانبياء احياء في قبورهم. بیرحد بیث سے کہ انبیاء این قبور میں زندہ ہیں۔ 9 علامه شوكانى نے تحرير قرمايا:

و قلد ثبت في الحديث ان الانبياء احياء في قبورهم رواه المنذري و صححه البيهقي. ( على الأوطار ٢٢٨:٢٢)

اور صدیث سے تابت ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیم الصلاق والسلام اپنی قبروں میں زندہ بیں است منذری نے روایت کیا اورامام بیٹی نے اس کوسی فرمایا۔ اوردوسری حکرمایا:

لانه صلى الله تعالى عليه وسلم حى في قبره و روحه لاتفارقه لماصح: أن الانبيآء احيآء في قبورهم كذا قال ابن الملقن وغيره. ( تحفة الذاكرين شرح الحصن والحصين ٢٨)

كيونكرا ب صلى التدنعالى عليه وملم التي قيرمبارك مين زنده بين اوراب كى روح مبارك آب سے جدائیں کیونکہ سے صدیت میں ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں جیسا کہ محدث ابن الملقن وغيره نے كہاہے۔

٠١١ التيخ نورالدين على بن احد السمهو دى فرمات بين:

و رواه ابویعلی برجال ثقات. (وقاءالوقایا خیاردار المصطفی ۱۳۵۲:۱)

الوليعلى في الكونف راويون سے روايت كيا ہے۔ السينے فقير الله فرماتے بين:

اور بہت ساری سے صرح احادیث میں دارد ہوا ہے کہ حضرات انبیائے کرام اپنی قبور ازندہ ہیں۔

١٢- ما جي دوست محمد فندهاري نقشبندي فرمات بين:

اين حديث است كما يو يعلى بنقل نقات از دوايت ابن ما لك ي آرد

( ملتوبات حاجی دوست محرقندهاری س

بيروايت الوليكل في تقدراويون كرساته حصرت الس بن ما لك سے روايت كى

ساا علامه این جرکی قرماتے ہیں:

و بالحديث الصحيح الانبياء احياء في قبورهم يصلون.

(الجوبرالمظم في زيارة القير الشريف الدوى المكرم المعظم ٢٢)

اور انبیاءای قورش زندہ یں ، سی صدیث ہے۔

اورامام بینی نے تھے عدیث الانبیاء احیاء فی قبور هم سے استدلال کیا ہے۔ سمار اللہ علیہ فرماتے

ميل: وصح عديث من في كريم صلى الله نعالى عليه وسلم فرمات مين:

الانبياء احياء في قبورهم يصلون.

(فأوى رضوبيه:١٣١)

انبیائے کرام این مزارات طیبات میں زندہ ہیں اور تمازیر سے ہیں۔ ۱۵۔علامہ داؤد بن سلیمان نقشبندی الخالدی فرمائے ہیں:

وروی البیقهی وغیره بالاسانید الصحیحة عنه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم انه قال الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. (المخة الوہیة فی رعلی الوہیة ص۵)
امام بیمی اور دیگر محدثین نے صحیح اساد کے ساتھ نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انبیائے کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز راصة ہیں۔

١١- امام الوعيد الله بن عدى الجرجاني فرمات بن

و للحسن بن قتیبهٔ هذا احادیث من ابیه حسان. (الکامل ۲۳۹۲) کوشن بن قنیبه کی بیاحادیث انبیاء این قبور میس زنده بی اور نماز پر صفته بین مسن

ىنى-

كارامام محريوسف اساعيل تيهاني فرمات بين:

و بالحديث الصحيح الانبياء احياء في قبورهم يصلون.

(سعادة الدارين ص١٨٠)

اور حدیث می کے ساتھ استدلال کیا ہے کہ انبیاء این قبور میں زندہ بی اور نماز پڑھتے

بين-

۱۸\_امام سخاوی فرمات بین:

الانبياء احياء في قبورهم يصلون....و صححه البيهقي. (القول البريع ١٢٥)

انبیاء ای قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بڑھتے ہیں۔ 19۔ امام محمد بن علوی مالکی فرماتے ہیں:

وباالحديث الصحيح الأنبياء احياء في قبورهم يصلون

(شقاء القواويزيارة خير العيادس ١٢٠١)

امام يعقى نے اس مديث مي سے استدلال كيا ہے كمانياء ائى قبرول ميں زندہ ہيں اور

نماز بروحة بين

١٠٠-امام جلال الدين سيوطي فرمات بين

يصلون

بدروایت سی سے کہ بی کریم صلی القد تعالی علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: انبیاء ابنی قبور میں

زنده بی اور تمازی برصفه بی -

الا مولوى ارشادالحق ابرى نے لکھاہے:

اخرجه البيهقي في حياة الانبياء من طريق ابي يعلى و ابونعيم في سبهان".

"اخبار اصبهان"

(حاشيه منداني يعلى ١٠٤٣)

اس كوامام يمنى في حياة الانبياء من الويعلى كي سندست اورابونيم في اخبار اصبهان مر

روایت کیا ہے اوراس کی سندجند ہے۔

الاستاب سين سليم اسد نها

(عاشيمتداني يعلى ٢:١١٧)

سادہ صحبح۔ اس کی سندیج ہے۔

علمائے کرام اور محدثین عظام جنہوں نے اس حدیث صحیح سمجھتے ہوئے اس سے استدلال فرمایا امام شای حقی فرماتے ہیں:

ان الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم.

(ردامخارعلى درالخارالمعروف شاى شريف ١٥١٠ كتاب الجهاد)

انبیائے کرام میم السلام این قبور میں زندہ ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں:

حيساة النبى صبلى الله تعالى عليه وسلم فى قبره هو و سائر الانبياء معلومة عندنا عليه الادلة فى ذلك و تواترت به الاخبار الدالة على ذلك.

(الحاول الدالة على ذلك.

نی اکرم صلی الله نقالی علیه وسلم کی این قبر میں اور دومر ہے انبیائے کرام علیہم السلام کی حیات ہار ہے نزدیک قطعی علم کے ساتھ ثابت ہے۔ کیونکہ اس پر ہمارے نیاس ولائل قائم ہیں اور متواتر احادیث موجود ہیں جو کہ اس (حیاۃ الانبیاء) نیر ولائت کرتی ہیں۔
علامہ سیوطی مزید فرماتے ہیں:

باب حياته صلى الله تعالى عليه وسلم في قبره و صلاته فيه و توكيل ملك يبلغه السلام عليه و رده على من سلم عليه.

ال باب میں کہ بی اگر صلی اللہ نتائی علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ایک فرشتہ آپ کی قبر پر موکل ہے جو کہ لوگوں کا سلام آپ کو پہنچا تا ہے اور ہر سلام کرنے والے کوآپ جواب دیتے ہیں ۔

حضرت امام شامي دوسري حكم برقرمات بين ان الانبيآء احياء في قبورهم. (رسائل ابن عابدين ٢٠٢٠ مرساله الرحيق المختوم شرح قلا كدالمنظوم)

> انبيائے كرام اين قبور ميں زندہ ہيں۔ حضرت علامهام مهودي قرمات ين

لا شك في جياته صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته و كذا سائر

الانبيآء عليهم الصلاة والسلام احياء في قبورهم. (وفاء الوفام:١٣٥٢)

آب صلى الله نعالى عليه وسلم كى حياة بعد الوفات مين سي قسم كاشك تبين اوراسي طرح

ويكرانبيات كرام عليهم الصلوة والسلام بهي التي قيور مين زنده بين

حضرت علامه امام داور بن سليمان بغدادي فرمات بن

والحاصل أن حياة الانبياء ثابتة بالاجماع المنحد الوبيدس (المخد الوبيدس)

عاصل كلام ميركه حضرات انبيائے كرام عليم الصلو ة والسلام كى حياة پراجماع امت

حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں:

و هو حي في قبره يصلي فيه باذان و اقامة و كذالك الانبيآء

( كشف الغرعن جميع الامة ا: ١٤)

اورآب صلى اللدنعالي عليه وسلم اليي قبر ميس زنده بي اوراذان واقامت كماته مماته مماز

يرصة بي اوراى طرح دوسر انبياء-

حصرت امام زرقانی فرماتے ہیں:

للحياته في قبره يصلي فيه باذان و اقامة. (زرقائي على الروابب ١٩٩١) نى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم اين قبر مين زنده بين اوراذان وا قامت كے ساتھ نماز

ان حياة الانبياء ثابتة معلومة مستمرة ثابتة في الاستمرار

تكون حياته اكمل و اتم من حيات سائر الانبياء.

یے شک حضرات انبیائے کرام ملیم السلام کی حیاۃ معلومہ اور ثابت شدہ ہے اور ہیشگی کے ساتھ ٹابت شدہ ہے اور ہیشگی کے ساتھ ٹابت ہے کہ اسلام کی حیات تمام انبیائے کرام سے اکمل وائم ہونی چاہئے۔

حضرت في احمد بن دحلان مى فرمات ين

وحياة الانبياء عليهم الصلوة والسلام في قبورهم ثابتة عند اهل سنة

بادلة كثيرة ..... و حديث أن الانبياء يحجون ويلبون و كل هذه

الاحاديث الصحيحة لا مطعن فيها فلا حاجة الى الاطالة بذكره.

(الدررالسدية في الروعلى الوبايية صسايها)

اور انبیائے کرام علیم الصلوق والسلام کا اپنی قبرول میں زندہ ہوتا ہے اہل سنت کے نزدیک بہت سے دلائل سے تابت ہے اور وہ حدیث کہ انبیائے کرام علیم السلام ج کرتے اور تلادیک بہت سے دلائل سے تابت ہے اور وہ حدیث کہ انبیائے کرام علیم السلام ج کرتے اور تلایہ پڑھتے ہیں تو بیٹر اما دیت سے بیں ان بین کمی فتم کا کوئی طعن ہیں ہے تو ان کے ذکر کوطول وسینے کی حاجت نہیں ہے۔

مولا نا احدالله صاحب دا جوى فاصل سهار تيورفر مات بي

فانظر الى هنذا الذائع كيف الكرعن الحيرة للنبي صلى الله تعالى

عليه وسلم. فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حي يرزق الله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حي يرزق الله النبي صلى الله تعارض ٩٩) . (الضار منكري الوسل بالمالية الرض ٩٩)

اس مراہ کو دیجے کہ نی اگر منطی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاۃ اکائٹ طرح انکار کر دہاہے. پس نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں اور رزق دیئے جاتے ہیں۔ یکی صاحب فرمائے ہیں:

وان كان المنزاد من ايزاده نفى الحيوة البرزجية كما هو مذعوم الفتنة المنكرة فذالك باطل لان الاحاديث الصحيحة دالة على حياة الانبياء

(اليصائر:١٢٢)

عليهم الصلوة والسيلام.

اوراگراس کی مراد اس ایراد سے حیات برزجید کا انکار ہے جینا کہ اس منکر فرقہ (خدید) کا زعم ہے تو یہ باطل ہے کیونکہ سے اعادیث اس پردلالت کرتی ہیں کہ انبیائے کرام علیم الصلو قوالسلام زندہ ہیں۔

اورمزيد قرائي النحساصل ان مسئلة الحيوة البرز حية للانبياء عليهم الصلومة والسلام مما تلقتها الامة بالقبول سلفا وخلفا او لاو آخراً والفرقة المنكرة تنكرها.

اورحاصل کلام بیرکہ برزخ میں انبیائے کرام علیہم السلام کی حیاۃ کا مسئلہ تو اس کوسلف و خلف اول و آخر ساری امت سے تلقی بالقول کا درجہ ل چکا ہے۔ اور فرقہ ضالہ (نجد ریہ) اس کا مسکر ہے۔

يخ مصطفى ابويوسف الحمامى المصرى الازبرى تحريفر ماتين

و يسزيد بصيرتك في حياة الانبياء في قبورهم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الانبيآء احياء في قبورهم يصلون. رواه ابويعلى والبيهقى وهذا حديث لم يقتصر على حياته صلى الله تعالى عليه وسلم بل تعدى الى جميع الانبياء يحكم عليهم بانهم احياء في قبورهم يفعلون فعل الاحياء في الدنيا و هي المصلوة ذات الركوع والسجود والقيام والقعود و ذكر الله تعالى و هي اعمال لو شك في حياة فاعلها لكان شاكا في حياة نفسه.

(عوت العياد بيان الرشادس ١٤١١)

اور تیری بھیرت زیادت ہوانیائے کرام کی زندگی ان کی قبروں میں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بیں اور نماز پڑھتے ہیں۔اس کو ابو بعلی اور بیہی نے روایت کیا ہے اور اس حدیث میں صرف نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ہی نہیں بلکہ یہ حدیث تمام انبیائے کرام کی حیاۃ فی قبورہم کے اثبات برتھم کرتی ہے کہ تمام انبیائے

کرام اپی قبور میں زئرہ ہیں اور تمام افعال بجالاتے ہیں جو کدونیا کی زندگی میں بجالاتے تھے اور وہ افعال ہیں نمازرکوع وجود اور قیام دفعود اور قرات کے ساتھ اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اگر کوئی شک کرنے وہ اور ایسی شک کرنے والا ہے۔ شک کرنے وہ اپنی حیات میں ہی شک کرنے والا ہے۔ حضرت امام عبد افنی المقدی الحسندلی صاحب "العمدہ" فرماتے ہیں:

فان ثبت هذا فاعلم ان الانبيآء احياء في قبورهم

( يحواله بل الهدى والرشاد ١١/٠١٣)

جب بینابت ہوگیاتو بھین رکھ کہ انبیائے کرام میں السلام اپنی تبور میں زندہ ہیں۔ امام محمد بن بوسف الصالحی الشامی فرماتے ہیں:

فقد تبين لك رحمك الله من الاحاديث السابقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و قد قال الله سبحانه و تعالى في الشهداء (و لا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عنبلا بهم يرزقون) و الانبياء اولى بذلك فهم اجل و اعظم و قل نبى الاوقد جمع مع النبوة و صف الشهادة فيدخلون في عموم لفظ الآية فيبت كونه صلى الله تعالى عليه وسلم حى في قيره بنص القرآن اما من عموم اللفظ وامامن مفهوم الموافقة.

(سبل الهدى والرشادي السب)

الله بخطی بردم فرمائے جب تیرے لیے سابقدا حادیث سے طاہر ہو چکا کہ ہی اکرم صبلی
الله تعالیٰ علیہ وسلم زندہ بین اور الله بتارک وتعالی نے شہدا کے بارے بین ارشاوفر مایا کہ وہ لوگ جو
الله کی راہ بی قبل کئے گئے ان کومر دہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ وہ زندہ بین اور اپنے رب کے پاس رزق
باتے بین اور انبیا ہے کرام ان سے زیادہ حق وار بین اور اعظم واجل بین اور نبی کے ساتھ وصف
شہادت بھی ملا ہوتا ہے تو وہ اس لفظ کی عمومیت بین وافل بین تو ٹابت ہوا کہ نبی اکر مسلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم بنص قرآن اپنی قبر میں زندہ بین یا تو عموم لفظ کی وجہ سے یا بھر مغہوم موافقت کی وجہ اسے۔
علیہ وسلم بنص قرآن اپنی قبر میں زندہ بین یا تو عموم لفظ کی وجہ سے یا بھر مغہوم موافقت کی وجہ اسے۔

حضرت امام علامد المدكوثري مصرى حفى فرمات بين والانبياء احساء في قبورهم (محقق التقول في مسئلة التوسل) . (القالات الكوثري ص١٨٥)

حضرات انبيات كرام الني قبور مل زنده بي

حضرت انام الحققين سيف العدامساول شاهفل رسول بدايوني ارشادفر مات بين:

و اعلم أن حرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته و توقيره و تعظيمه بعد وفاته لازم على كل مسلم كما كان حال حياته لانه الأن حي يرزق في علو درجاته و رفعة حالاته. (المنتقد المعتقد مع تعليقات المعتمد ص ١٣٩)

اور جان تو کہ نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزیت انتقال کے بعد اور ان کی تو قیرو تعظيم وفات کے بعد ہرمسلمان برلازم وضروری ہے جیسا کہ ظاہری حیات میں تھا کیونکہ وہ اب مجى زنده بي اوراسيخ درجات كى بلنديون اور حالات كى رفعتون مي رزق ديئے جاتے ہيں۔ امام ابوعيد الله بن احد القرطبي اكلا هفر مات بين:

ان الموت ليس بعدم محض و انما هو انتقال من حال الى حال و يدل عملى ذلك أن الشهداء بعدقتلهم وموتهم احياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين وهنده صفة الاحتياء في التلنية واذا كان هذا في الشهداء كان الانبياء بمذلك احق و اولى منع الله قماد صنع عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الارض لا تاكل اجسناد الانبيآء .... وقد اخبرنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقتضي أن الله تباركت و تعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام عملى كل من يسلم عليه الى غير ذلك مما يحصل من جملة القطع بان موت الانبياء انها هو راجع الى ان غيبوا عنابحيث لاندركهم و ان كانوا موجودين احياء و ذلك كالحال في الملائكة فانهم موجودين احياء و لا يراهم احد. (التذكرة في اجوال الموتى وامورالاً خرة ص ١٩للقرطبي)

موت عدم بحش کانام بین بلکه بیتوایک حال سے دوسر سے حال بین نتقل ہونا ہے۔ اور
اس پر بیامردلالت کرتا ہے کہ شہدا قبل ہوئے اور فوت ہوئے کے بعدا ہے دب کے پاس زعدہ
ہیں، دوزی دیے جاتے ہیں اور بیصفت و تیا بین زعدوں کی ہاور جب بید بات شہداء کے لئے
ہیں، دوزی دیے جاتے ہیں اور بیصفت و تیا بین زعدوں کی ہاور دہ اقدالی ہیں کہ دہ زعدہ ہوں۔ اس
خابت ہے تو پھر انبیا ہے کرام تو ان سے زیادہ حق رکھے ہیں اور دہ اقدالی ہیں کہ دہ زعدہ ہوں۔ اس
کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم سے جے سند کے ساتھ مردی ہے کہ حضرات
انبیا ہے کرام کے جسوں کوز بین ہیں کھاتی اور نی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے ہم کو خبر دی ہے
جو کہ اس کی مقتضی ہے کہ اللہ جل بحدہ الکر بھر نے آپ کی روح کوآپ کی طرف لوٹا دیا ہے جی کہ
آپ ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس سے بقطعی طور پر حاصل
ہوا کہ انبیا ہے کرام کی موت صرف سے ہے کہ وہ ہم سے غائب ہیں ہم ادراک خبیں کر سکتے اگر چہ
ہوا کہ انبیا ہے کرام کی موت صرف سے ہی کہ وہ ہم سے غائب ہیں ہم ادراک خبیں کر سکتے اگر چہ
دہ موجود ہیں اور زعدہ ہیں اور دہ اس بیس فرشنوں کے شل ہیں کہ وہ بھی زعدہ ہیں اور موجود ہیں
دہ موجود ہیں اور زعدہ ہیں اور دہ اس بیس فرشنوں کے شل ہیں کہ وہ بھی زعدہ ہیں اور موجود ہیں
لیک کوئی بھی ان کود کھی نہیں ہے۔

سيدعمر بن سعيد فوني كردى طوري نقل فرمات بين:

و ذلك لانه صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر الانبياء احياء ردت

اليهم ارواحهم بعلما قبضوا. (رماح حزب الرجم على تورجزب الرجيم ما:٢٢٨)

اوربياس كتيب كيونكما ب ملى الله تعالى عليه وللم اوردير اغيات كرام زنده بي اور

ان کی اروار قبض کرنے کے بعدان کی طرف لوٹادی کی ہیں۔

يى حفرت عربن سعيد صاحب تقل كرتے ہيں:

فحصل من مجموع هذه النقول و الاحاديث ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حي بحسده.

ان تمام نقول اور احادیث سے حاصل ہوا کہ ٹی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم است

مبارك جم كے ساتھ زندہ ہیں۔

### امام الومنصور عبد القاير بن طاير بغدادي فرمات بن

قال المتكلمون المحققون من اصحابنا ان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم حى بعد وفاته وانه يسر بطاعات امته و يحزن بمعاصى العصاة منهم و انه تبلغه صلاة من يضلى عليه من امته و قال ان الانبيآء لا يبلون و لا تاكل الارض منهم شيئا. (قاوى مبرالقامر و بحواله الحاوى للفتاوى ۱۲۲۳/۲٬۱۳۹/۲۲)

ہار ہے اصحاب (شواقع) میں سے محققین شکلمین نے کہا کہ ہمارے نبی سلی القد تعالیٰ علیہ وسلم وفات کے بعد زندہ ہیں اور امت کے نیک لوگوں کے صالح اعمال پرخوش ہوتے اور گنہگاروں کے گنا ہوں پر محکمین ہوتے ہیں اور جوکوئی بھی صلوۃ پڑھے وہ آپ کو پہنچائی جاتی ہے اور کہ بھی سلوۃ پڑھے وہ آپ کو پہنچائی جاتی ہے اور کہا کہ بیشک انبیاء کے اجسام نہ تو بوسیدہ ہوتے ہیں اور نہی زمین ان کو کھاتی ہے۔

و اذا صبح لناهذا الاصل قلنا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم قد صارحيا بعد وفاته و هو على نبوته. (سل الهدى والرشادللشاي ١١٥٥:۱٢)

جب مارے زدیک بیاص کے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مارے نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم وفات کے بعدر تدہ بیں اور اپی نبوت پرقائم بیں۔

تشخ سيرى عفيف الدين يافتى قرمات بيل: الاولياء تسرد عليهم احوال يشاهدون فيها ملكوت السموات والارض وينظرون الانبيآء احياء غير اموات كما نظر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى موسى عليه السلام فى قبره وقد تقرر ان ما جازللانبياء معجزة جاز للاوليآء كرامة.

(الروش الرياصين ١٣٧٢مطبوعة قرص وسل الهدى والرشادللشامي ١١ ١٥ ١٥ والفظله)

اوليائ كرام بران كاحوال بيش ك جائة بين أوروه ملكوت آسان وزيين مين جو يجد بال كوملاحظ فرمائي بين اورحضرات البياء كوزنده و يكفة بين وه مرده تبين بين جيسا كه في اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت موئی عليه السلام كوان كی قبر مين و يكھا اور يہ طے شده بات اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت موئی عليه السلام كوان كی قبر مين و يكھا اور يہ طے شده بات اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم من الله تعالى عليه وسلم من و موا كرت وه اولياء كے لئے بطور كرامت جائز ہے۔

#### حضرت علامه جمال الدين محمود بن جمله فرمات بين:

نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم احياه الله تعالى بعد موته حياة تامة و استمرت تلك الحيلة الى الآن وهى مستمرة الى يوم القيامة و ليس هذا خاصاً به صلى الله تعالى عليه وسلم بل يشار كه الانبيآء صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين.

( "بل الهرى والرشاد ١١/١٠/٣)

ہمارے نی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زندہ فرمادیا ہے اور آپ کی بیر حیات کم ل اور بیر شداب تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی اور بیر صرف آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دیگر تمام انبیا ہے کرام علیہم الصلاة والسلام اس میں آپ کے شریک ہیں۔ والسلام اس میں آپ کے شریک ہیں۔ امام بارڈی نے فرمایا:

و سئل البارزي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هل هو حي بعد وفاته؟ فاجاب اله صلى الله تعالى عليه وسلم حي . (الحاوى للفتاوي ١٣٩:٢٥)

امام بارزي سي سوال مواكد كيا تي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم وقات ك بعد زنده بين الأفران بواكد مال آب صلى الله تعالى عليه وسلم زنده بين معظرت شاه احد د بلوى ثم مدنى تقشيندى تقل فرمات بين

اور تحقیق علائے کرام اس پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ دتعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر منور میں زندہ ہیں اور زائر کو جانتے ہیں۔

حضرت علامه سن بن محاربن على شرنبلا لى حقى تحرير فرمات بن

ولما هو مقرر غند المحققين اله صلى الله تعالى عليه وسلم حى يسرزق متمتع بجميع الملاذ والعبادات غير اله حجب عن ابصار القاصرين عن

(نورالالضاح ١٨٩ مكتبه امداديه ملتان)

شريف المقامات.

اور محققین کے نزد کی سیاطے شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ کو

رزق دیاجا تا ہے اور آپ عبادات سے لذت اٹھاتے ہیں ہاں میربات ہے کہوہ ان آتھوں سے

يردي مين بين جوان مقدس مقامات تك يجيئے سے قاصر بين۔

حضرت صدرالشريعه مولا ناامير على فرمات بين:

"انبيائي كرام يهم السلام اين اين قبرول من اس طرح بحيات تقيق زنده بي جيسادنيا میں تھے، کھاتے پینے ہیں، جہاں خابیں آتے جاتے ہیں۔ تحقیق وعدہ الہید کے لئے ایک آن کو

ان يرموت طارى موتى چربدستورزنده بين-

حضرت عيم الامت مولانامفتي احمد بإرخال لكصة بين:

ووبيرك حضور صلى اللدنعالي عليه وسلم بميشداي حيات بريس اورسب كادرود وسلام سنت

بين، جواب دسية بين

(تقبيرتورالعرفان حاشيه كنزالا يمان سورة احزاب)

حضرت سلطان العارقين با بوفر مات بين:

"اور یادر ہے کہ جوش انبیائے کرام علیم السلام کومردہ جانے اس کا ایمان سلب ہو

جائے کاخوف ہے ''

(عين الفقرص ١٨، تاشر اللدوا في المور)

آب مزيد فرمات بي

"جومن حيات نبوي كوحيات نبيس مانيا بلكه ممات كيتاب وهمن وين بلن سنت اور

جمونا ہے کیونکہ جو جیات نی کا قائل ہیں وہ بے دین اور بے یقین ہے۔ جو بے لفین ہے وہ

منافق ہے اور شیطان عین کا تا ہے ہے۔

(مفاح العارفين ص ٢٩، ازقبله سلطان بابو)

ولى كامل قطب وقت حضرت ميال محميض عارف كعشرى شريف فرمات بيل

اب زنده بن والتد

دية جواب ملام بميشردائم زنده بويا

اے مظر کیوں مجھیں تا ہیں ہے دل تیرامویا

امت نول اعلام بجائے الین صدیث فی دی

مونى شوت حياتى وائم ليند \_عرض جى دى

جدول سلام بميشه جعلد اواجب جانن زنده

صحت کال لازم ہوئی زندہ ہے یا تندہ (بدایت اسلمین للمیاں محر بخش ص ۲۵)

ایک اورمقام پرارشاوفر ماتے ہیں:

اوه محبوب قبول مير عدر جوجات بيل ديندار

امت كارن وج قبرد استغفار كريدا

اوه زنده یا تنده بیشاای وج قبردے

بخشش بہت اونان جمیر مے جازیارت کروے

(بدایت اسلمین ص۲۲)

حضرت في احدوهمة الله علية فرمات بن

زنده درقيراست بهرامت اوستغفرت (نجوم الشهابيد جوم للوبابيس ٢٥٥)

آب صلى الندنعالى عليه وسلم قبر شل زئده بين اورامت كي لئة استغفار فرمات بين

حضرت تعبدالقادر عي ما ١٨٥ هفر ماتين

اله صلى الله تنعالي عليه ومنلم حي كسائر الانبياء في قبره يراه

ويسجسب الاحترام ماله قبل الموت و منه عدم رفع الصوت بحضرته. فانه صلى

الله تعالى عليه وسلم يسمعه وان سر و يراه و ان بعد.

(حسن التوسل والبرزيارة الفلل الرسل ص ا ١٠١٠١)

آب صلى الله تعالى عليه وملم تمام انبيائے كرام كى طرح ائى قبر ميں زندہ بيں اور ديكھ

رہے ہیں اور آپ کا ای طرح احر ام واجب ہے جو کہ آپ کی ظاہری حیات ہیں تھا۔ اور ای
ادب میں سے ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ واز پہت رکھے کیونکہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی
بات سن رہے ہیں اگر چہوہ آہتہ ہی کیوں نہ بولے اور اس کو دیکھ رہے ہیں اگر چہوہ دور ہی
کیوں نہ ہو۔

ال عبارت ش "فافه صلى الله تعالى عليه ومسلم يسمعه وان مسر ويواه و ان بعد" كالفاظ قابل توجه بيل آپ سلى الله تعالى عليه وسلم سنت بيل اگر چه كوئى شخص كتناى آبته كيول نه بول خاورآپ صلى الله تعالى عليه وسلم له يكهت بيل ، امتول كوملاحظ فرمات بيل عليه وسلم له يكهت بيل ، امتول كوملاحظ فرمات بيل عليه وسلم كرما منه دورنزد يك كا عليه وسلم كرما منه دورنزد يك كا كوئى فرق بيل ما فيم

حضرت امام تقى الدين بكي تحرير فرمات بين:

فهذه نبذة من الاحاديث الصحيحة الدالة على حياة الانبيآء والكتاب العزيز يدل عليه ذلك ايضاً. قال تعالى ولا تحسبن الذين الآية واذا ثبت ذلك في الشهداء ثبت في حق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

(شفاء القام ١٨٥)

پس می احادیث کا مجوع حیاة الانمیاء پردلالت کرتا ہے جیبا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ... اور اللہ کی راہ میں قل ہوئے والوں کومردہ گمان می شکرو۔ جب بیشہید کے لئے ٹابت ہے تو جی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے گئی وجوہ سے بیٹا برت ہے۔

امام اہل سنت مجدددین و مست میدنا وا مامنا شاہ احمد رضا خال پر بلوی فرماتے ہیں جمعہ فیانون طاهرون احیاء و فانھم صلوات الله تعالیٰ و سلامه علیهم طیبون طاهرون احیاء و اموات الله تعالیٰ و سلامه علیهم احیاء ابداً بحیاة دنیاویة دو حانیة جسمانیة کما هو معتقد اهل السنة و الحماعة و لذا لا یورثون و بمتنع تزوج نسائهم صلوات الله تعالیٰ و سلامه علیهم بخلاف الشهداء الذین بمتنع تزوج نسائهم صلوات الله تعالیٰ و سلامه علیهم بخلاف الشهداء الذین

نص الكتاب العزيز أنهم احياء و نهى أن يقال لهم أموات.

(العطابيالنوية في الفتاوي الرضوية ١٣١٣، ٢٠٠١ طبع جديد)

حفرت انبیائے کرام میم صلوات اللہ تعالی وسلام میم حیات و ممات ہر حالت میں طاہر وطیب ہیں بلکہ ان کے لئے موت محض تصدیق اور وعدہ الہیں کے بموجب ایک آن کے لئے آت ہے بھر وہ ہمیشہ کے لئے حیات حقق و نیاوی روحانی وجنسانی کے ساتھ رندہ ہوجاتے ہیں جیسا کہ اہل سنت و جماعت کاعقیدہ ہے ای لئے ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اور ان کی عور توں سے کی کا نکاح کرنامنع ہے بخلاف شہداء کے جن کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت فرمائی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے ( گران کی میراث تقسیم ہوگی اور ان کی غور توں سے نکاح فائی کرنا جا ترہے)

اوردوسری جگهارشاف فرماتے بین

درسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اور تمام انبیائے کرام حیات حقیقی دنیاوی وروحانی و جہال جسمانی سے زندہ بیں اپنے مزارات طیبہ میں تمازیں پڑھتے ہیں، روزی دیتے جاتے ہیں، جہال حاجی نشریف کے جاتے ہیں، زمین واسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔

وا بین تشریف کے جاتے ہیں، زمین واسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔

(فاوی رضوبیه: ۲۵ اطبع قدیم)

حضرت امام بمم الدين عيطي (استاذشاه ولي الله) فرمات بين:

بانهم كالشهداء بل افضل منهم احياء في قبورهم فيصلون و يحجون كما ورد في الحديث الآخر.

ے شک وہ (انبیائے کرام) شہدا کی طرح میں بلکہ ان سے بہت انصل میں اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے میں اور جج کرتے میں جیسا کہ دوسری حدیث میں وارو ہے۔ ابن تیمید نے لکھا:

والانبياء احياء في قبورهم و قد يصلون.

(مخضرالفتادي المصر بيلابن تيميس ١٤٠)

اورانبيات كرام الى قبرول من زنده بي اور نماز يرصع بي يتخصن العدوى المصرى مالكي م ١٠٠١ هفر ماتين

و لا شك إن حيبلة الانبياء عنليهم البصلوة والسلام ثابتة معلومة

مشتهرة و نبينا افضلهم و قال: واذا كان كذلك فينبغي ان تكون حياته صلى

الله تعالى عليه وسلم اكمل واتم. (مثارق الاتوار بحواله توابر الحق ص١٠)

اور بلا شك حيات انبيائے كرام عليم الصلوة والسلام ثابت ومعلوم اورمشبور باور بهارية قاصلى اللدتعالى عليه وسلم ان سب انبياء سے اصل بين جب ايسا ہے تو پيرا ب صلى الله تعالی علیہ وسلم کی حیات بھی المل واتم ہے۔

حضرت علامه امام محدشو برى مصرى الشافعي فرماتے بين:

اما الانبياء عليهم الصلاة والسلام فلانهم احياء في قبورهم يصلون

يحجون كما وردت به الاخبار و تكون الاغاثة منهم معجزة لهم

(شوابدالى فى الاستغاثة بسيد الخلق ص١١٨)

اورانبيات كرام عليم الصلاة والسلام الى قيور مين زنده بين اور تمازين يرصف بين اور

تح كرت ين جيها احاديث من وارد باوران كالدوقر مانا ان كالمجروب.

حضرت علامه شهاب الدين خفاجي فرمات بي

قدحرم الله جسده على الارض وحياته في قبره كسائر الانبياء عليهم السلام . (سیم ازیاض:۱۳۱۲)

متحقيق الشنعالي في آب كجدافدس كوزين يرجرام كرديا بهاورات صلى الشنعالي

عليه وسلم كوتبرمباركه مي ديكرانبيائ كرام كاطرح حيات حاصل ہے۔

مزيد فرمات ين وفيه دليل على انه صلى الله تعالى عليه وسلم حي

حيسلة مستمرة وقد ثبت بالاحاديث الصحيحة انه صلى الله تعالى عليه وسلم و سائر الانبياء احياء حياة حقيقية.

(سيم الرياض ٢:٩٩١)

اوران میں دلیل ہے کہ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ بیں اور آپ کی حیات بیشکی والی ہے اور احد میں اور آپ کی حیات بیشکی والی ہے اور احادیث میں میں میں اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیائے کرام عقی حیات کے ساتھ زندہ بیں۔

آپ ارید اسلم حی فی قبره یسم دعا زائره و من جاء عظیما لرجاء شفاعته له لا شک فی انه یتوجه الیه بقلیه و قالیه و قالیه دعا زائره و من جاء عظیما لرجاء شفاعته له لا شک فی انه یتوجه الیه بقلیه و قالیه.

کونکہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ بیں اور زائر کی دعا سنتے ہیں اور جو آپ کی شفاعت کی املیہ کے ساتھ متوجہ آپ کی شفاعت کی املیہ کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔

علامه صاوى المالكي قرمات ين

مثل الشهداء الانبياء بل حياة الانبياء احل واعلى.

(تفسيرالصاوي على الجلالين ١٧٨١)

شہداء کی شل انبیاء میں السطاۃ والسلام بیں بلکہ انبیاء کی حیات زیادہ عزت وجلال والی اور بلند ترہے۔

حضرت شاه ولى الله محدث د ملوى قرمات ترمين:

ان الانبياء لا يموتون وانهم يصلون ويججون في قبورهم .

(فيوض الحرمين ص ٨ مترجم ص ٢١١)

حضرت في شهاب الدين ركى فرمات ين

اما الانبيناء في انهم احياء في قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به بار.
بار.

اور بہر حال انبیائے کرام تو وہ ای قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور جج کرتے ہیں جیسا کرا حادیث میں وارد ہواہے۔

حضرت علامه احمعلى سيار نيورى فرمات بين:

والاحسن ان يقال ان حياته صلى الله تعالى عليه وسلم لا يتعقبها بل يستمر حياته و الانبياء احياء في قبورهم . الماشير بخاري ا: ١٥٥)

اور بهتر ريب كريول كهاجائ أب صلى الله تعالى عليه وسلم كى حيات كوموت تهيس باسكى بلكرآب بميشه كے لئے زندہ بي اور ديگرانيائے كرام بھى ائى قبرول ميں زندہ بيں۔

حضرت علامه اقبال شاعر مشرق فرمات بين:

''میراعقیدہ ہے کہ بی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بجى ان كى محبت سنة أى طرح مستقيض موسكتے بيں جس طرح صحابہ كرام مواكرتے تھے۔ ليكن اس زمانے میں تو اس مسم کے عقائد کا اظہار بھی اکثر دماغوں پرنا کوار ہوگا۔اس واسطے خاموش ( بحواله فتر اك رسول ص ١)

حضرت امام ابوالقاسم عبد الكريم بن بهوازن فشيرى م ٢٥ ١ هفر مات بين: لان عندنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حي يحس و يعلم و تعرض عليه اعمال الامة ويبلغ الصلوة والسلام عليه على مابينا

(شكلية الل السنة في (مسائل القشير ميس عا)

جارے (الل سنت) کے زویک نی اکرم صلی الله علیه ملم زندہ بیل آپ کوشس اور علم حاصل ہے اور آپ پرامت کے اعمال پین کے جاتے ہیں جیسا کہ ہم بیان کر بھے کہ آپ کو امت كادرودوسلام يهنجايا جاتا ي

دوسری حکدارشادفرمات بن

فاذا لبت أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم حي فالحي لا بدأن يكون عالما او جاهلا و لايجوز ان يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاهلا. (الضاً)

جب بيثابت موكيا كرمارے تي ملى الله تعالى عليه وسلم زعره بي تو زعره يا تو عالم موكايا

جابل اوربيه جائز بين كه في اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم جابل مول-

اس عبارت میں حضرت امام قشیری رحمة الله علیه کاعقیدہ ظاہر جوااور الحمد للله به عقیدہ تمام الله سنت کا ہے کہ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم زندہ بیں اورامت کے حالات وواقعات سے واقف اور عالم بیں جوآپ صلی الله علیہ وسلم کو جاہل کے (جبیبا کہ آج کل کے نجدی وغیرہ کہتے واقف اور عالم وی الله علیہ وسلم کو جاہل کے (جبیبا کہ آج کل کے نجدی وغیرہ کہتے ہیں) وہ خود جاہل و گراہ اور بدعتی ہے۔

الك اور حكة فرمات بن

وعندهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حى فى قبره. (الضا)
اورا شاعره كنزويك معرسة محملى الله تعالى عليه وسلم الى قبراقدس مين زنده بين حضرت ملاً على قارى فرمات بين:

اي لانه حي يرزق في علو درجاته و رفعة حالته.

(شرح شفاس ۱۹۲۱ عاشيه م الرياض طبع بيروت ۲۰۱)

لین کیونکه آپ ملی الله تعالی علیه وسلم زنده بین ان کورزق دیا جا تا ہے۔ بلند درجوں میں اور عظیم بلند حالت میں۔

علامه ابن القيم تحرير فرمات بن

قال ابو عبد الله وقبال شيخت احمد بن عمر : الذي يزيح هذا الاشكال ان شاء الله تعالى : ان الموت ليس بعدم محض و انما هو انتقال من حال الى حال و يدل على ذلك ان الشهداء بعد قتلهم و موتهم احياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين وهذه صفة الاحياء في الدنيا واذا كان هذا في الشهداء كان الانبياء اولى به . وقد اخبر به بانه ما من مسلم يسلم على الارد الله عليه روحه حتى ير دعليه السلام . الى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع ان موت الانبياء الما هو راجع الى ان غيبوا عنا بحيث لا للزكهم و ان كانوا موجودين احياء و ذلك كالحال في الملائكة فانهم احياء

(كتاب الروح ص ٥٨،٥٧)

موجودين و لا نراهم.

توزعره بوالله [زعره بوالله

ميرى چيم عالم سے چيب جانے والے

علامدابن القیم وبابید کے نزدیک بہت معتبر اور سلم عالم بیں۔ دیکھیں وہ کس طرح حیاۃ الانبیاء کے اثبات کے ساتھ ساتھ ان کے حاضر وموجود ہونے کی تصریح بھی فرمارے ہیں۔ فافقہ و تدر

حضرت في تاج الدين فاكهاني مالكي فرمات ين

يوخذ من هذا الحديث ان رسول الله صلى الله تعالى عليه ومسلم حى الدوام. (الحاوى للفتاوى ١٥١:٢٥١)

ال حدیث شریف سے میاخذ ہوتا ہے کہ دسول الله ملی الله نتائی علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں۔

# قاضى ابوبكر بن عربي مالكي:

و لا يستنع رؤيه ذاته الشريفة بجسده و روحة وذلك لانه صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر الانبيآء احياء ردت عليهم ارواحهم بعد ما قبضوا.
(الحاوى للفتاوى ٣١٣:٢٠)

اورآپ کی ذات شریفہ کی زیارت روح اور جسد اقدی سمیت متنع نہیں ہے کیونکہ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم اورد بگرتمام انبیائے کرام علیم السلام زندہ بیں اوران کی ارواح قبض کرنے کے بعدوالیں ان کی طرف لوٹادی گئی ہیں۔ حضرت الشیخ علامہ یوسف الدجوی مصری فرماتے ہیں؛

ان الانبياء وكثيرا من صالحيى النمسلمين الذين ليسوا بشهداء كاكابر الصبحابة افضل من الشهداء بلا شك، فاذا ثبتت الحياة للشهداء فتبوتها لمن هو افضل منهم اولى علتى ان حياة الانبياء مصرح بها في الاحادث الصحيحة

(مقالات العلامة الدجوى في الردعلى التيميين بحواله التوسل بالنبي و بالصالحين ١٧٧ للعلامة الي حامد بن مرزوق معرى مطبوعة تركي ١٩٨٠م)

بے شک انبیائے کرام اور بہت سارے صالحین مسلمان جو کہ شہیدوں میں سے ہیں عیے کہ اکا برصحابہ کرام ہیں جب شہداء کے لئے حیات ٹابت ہے تو جوان سے افضل ہیں ان کے لئے تو بدرجہ اولی حیات ٹابت ہوئی جا ہے اور پھر حیات انبیاء میں تو صراحت کے ساتھ سے احادیث مروی ہیں۔

#### حضرت علامه الى حامد بن مرزوق فرمات بين:

وامنا حيلة الانبيآء فاعلى واكمل واتم من الجميع لانها للروح والجسم على الدوام على ماكان في الدنياعلى ما تقدم عن جماعة من العلمآء.
(التوسل الذي وبالصالحين س ٢١٣)

اور حیاۃ الانبیاء تو وہ سب (شہداء اولیا وسلمین) سے اعلیٰ اور اکمل ہے کیونکہ ان کی روح وجسد ہمیشہ ای طرح ہے جیسے کہ دنیا میں تھا جیسا کہ علماء کی ایک جماعت کا موقف پہلے گذر چکاہے۔

حضرت علامه ميل أفندي زحاوي فرمات بين:

على انهم احياء في قبورهم.

(الفجر الصادق في الروعلى منكري التوسل والكرامات والخوارق ص ١١ تركى ١٩٥٤)

كه حضرات انبیائے كرام این قبور میں زندہ ہیں۔ خضرت محد احمد الشویری الشافعی فرماتے ہیں:

و كرامات الاولياء لا تنقطع بموتهم اما الانبياء فلانهم احياء في قبورهم يصلون و يحجون كما وردت به الاخبار وتكون الاغاثة منهم معجزة لهم والشهداء احياء عند ربهم ايضاً

(نتوئ کرامات اولیاء مخالی خالیوری می الدروالسنیة مطوعة تری ۱۹۸۱ وقل عندای النهانی فی الثواہر ۱۱۸ ۱۰ اور اولیاء کی کرام ات کے کرام تو اور اولیاء کی کرام ات ان کی موت کے ساتھ منقطع نہیں ہوتی اور بہر حال انبیائے کرام تو وہ اپنی قبور میں زندہ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور جج کرتے ہیں جبیبا کہ احادیث اس سلسلہ میں وارد ہیں اور ایس زندہ وارد ہیں اور ایس کے باس زندہ ہیں۔

شخ احمد بن شہاب الدین محمد اسجاعی شافعی م کا افر ماتے ہیں: و هم علیهم الصلاۃ والسلام احیاء فی قبور هم بلا خلاف (رسالۃ فی اثبات کرامات الاولیاء م کے تاکی مطبوعیر کی اور ہی الدر راسدیۃ) اور حضرات انبیائے کرام طبیم البلام اپن قبروں میں زندہ ہیں اور اس میں کی مسلمان کواختلاف نہیں ہے۔

آب زنده بيل والتد

W, Y

سيدس الاين معرى لكهة بين:

بانا متفقون على انه صلى الله تعالى عليه ومسلم حيى في قبره يعلم (كثف الارتياب في انتاع مربن عبدالوباب س ٢٢١)

جم اس مِتفق بین که آپ سلی الله تعالی علیه وسلم این قبر منور مین زنده بین اور زائرین کو نیزیو

استے ہیں۔

سيدس الاعن مزيد فرمات بي

ودلت الآیات و الا جبار علی حیاتهم بعد الموت (ایناص ۲۳۸)
آیات واحادیث انبیائے کرام کے وصال کے بعدان کی حیات پردلالت کرتی ہیں۔ حضرت سیدیشنے عبدالقادر جبلانی غوث اعظم فرماتے ہیں:

الانبياء والاولياء يصلون في قبورهم كما يصلون في بيوتهم.

(سرالاسرادفيما يخاج اليدالا برارص١٠١)

انبیاء واولیاء ای قبروں میں ای طرح تماز بڑھتے ہیں جیسا کداہے گھروں میں۔ اشیخ عبدالکر می محد مدرس بغدادی قرماتے ہیں:

فقد ثبت ان الانبياء احياء في قبورهم و ان الارض لا تاكل اجسادهم. (نورالاسلام من ارادالفوز بالرامص ۲۲۲ طبوعة كل)

محقیق سے بیٹا بت ہے کہ حضرات اغیائے کرام علیم الصلو ہوالسلام اپنی قبور میں زعدہ بیں اور زمین ان کے اجسام طاہرہ کوئیس کھاسکتی۔

مولانا ابوميونه كرالوي فرماتے بي

و بسحيساته الانبيناء اجزم في القير لهسم تنصرف الى يوم الحشر في

خبرالمعراج والأسراء لقاء النبي بموسى وبالانبيآء

(الخررالابداع من تيم الابتداع مي ١٤ التي بيل النحاة تركي ١٩٨٩ه)

اورحياة الانبياء في القرر ميضرور فابت باوران كوقيامت تك تصرف حاصل باور

معراج واسراء كى حديث من حضرت موى اورانبيات كرام كى ملاقات كاذكراى يردلالت كرتا

مولا تاسعيدالرحن تيرابى فرمات ين

يجوز التوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك يجوز بقبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والا فليس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بميت في الحقيقة بل هو حيى يرزق.

(الحیل المتین فی اجاع السلف الصالحین ۱ اطبح استبول، ۱۹۸۷ء) جس طرح نبی اکرم صلی الله نعالی علیه وسلم سے توسل جائز ہے اس طرح آپ کی قبر منور سے بھی جائز ہے گرنی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم حقیقت میں مردہ نبیں ہیں بلکہ زندہ ہیں اور دزق یاتے ہیں۔

حضرت علامه فضل الله شهاب الدين ابوعبدالله توريشتی م ۲۱۱ هفر مات بين:
وازال جمله آنست كه بداعد كه زين جسد وبرانخورد و بوسيده نه شد و چول زين از و به شكافة شود جسد و بحال خود باشد و حشر وى و دير انبياء چنين باشد حديث درست است كه

(ان المله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء والأنبياء احيآء في قبورهم ينصلون) اول بمرسلى الله برخير داز قبر مبارك يَغْير ما نجير يا دكر ده شد داستن آل مجم تا تغظيم وتو قير رسول الله تعالى عليه وملم كرح تعالى برمافرض كرده است.

(المعتمد في المعتقد ص ١ الطبح استنول ١٩٩١ء)

تعالی علیہ وسلم انھیں کے۔اس کو یاد کرلواور جان لوکہ رہے بہت اہم چیز ہے اور کیونکہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ک تعظیم وقو قیراللہ جل مجدہ نے ہم برفرض فر مادی ہے۔ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم وقو قیراللہ جل مجدہ نے ہم برفرض فر مادی ہے۔ حضرت علامہ آلوی بغدادی ارشاد فر ماتے ہیں:

والاخبار المذكورة بعد فيما سبق المراد منها كلها اثبات الحياة في القبر بضرب من التاويل و المراد بتلك الحياة نوع من الحياة غير معقول لنا وهي فوق حياة الشهداء بكثير وحياة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم اكمل و اتم من حياة ما ترهم عليهم السلام. (رور المعانى ياره بمر١٢،٢٢)

اوربیتمام احادیث ندگوره اورجو کچوگذرااس تمام سے انبیائے کرام علیم السلام کی حیاة فی القیر کا اثبات ہوتا ہے اور اس سے حیات کی ایک الی قسم مراد جو کہ ہماری سجھ سے بالاتر ہے اور بیشہدا کی حیات تو تمام اور بیشہدا کی حیات تو تمام اور بیشہدا کی حیات تو تمام انبیائے کرام علیم السلام سے بھی اکمل وائم ہے۔
انبیائے کرام علیم السلام سے بھی اکمل وائم ہے۔
حضرت علامہ بدرالدین عینی فرماتے ہیں:

و قبال المداؤدي اي لايسموت في قبره موته اخر كما قبل في الكافر و المنافق به ان ترد اليه روحه ثم قبض.

(عمدة القارى شرح البخارى ١٨:٢١٨ كتاب المغازى)

اورامام داؤدی نے فرمایا کہ ٹی اگرم ملی الدعلیہ وسلم کے لئے قبر میں دوسری موت نہیں ہے جیسا کہ کا فراور منافق کے ق ہے جیسا کہ کا فراور منافق کے قل میں کہا گیا ہے کہ ان کوروح لوٹا کر پھر قبض کر لی جاتی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں:

واداد الموتنين في الدنيا و الموت في القبر وهي الموتنان المعموفتان المشهود تان فلذلك ذكرهما بالتعريف هما الموتتان الواقعتان لكنل احد غير الانبياء عليهم الصلاة والسلام فانهم لا يموتون في قبورهم بل هم احياء. (عمة القارى شرح مج الخارى ١٤١١ هم العيان من ألى مريق اكر)

اور دوموتوں سے مراد ہے کہ ایک اس دنیا میں موت اور دومری قبر میں اور بید دونوں موتئیں معروف وشہور ہیں اور بید دونوں موتئیں موائے انبیائے کرام کی السلام کے سب کے لئے ہا جات ہیں اور انبیائے کرام کے لئے وہ موت نہیں ہے بلکہ دوا پی قبور میں زعمہ ہیں۔ مطرب امام تاج الدین بی الشافعی فر ماتے ہیں:

و من عقائدنا ان الانبيآء عليهم السلام احياء في قبورهم فاين الموت (و عندهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حيى في قبره. (طبقات الثانعية ٢٢٢)

بیہم اہل سنت کے عقائد میں ہے ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام اپی قبور میں زندہ ہیں تو پھران کے لئے موت کہاں ہے؟ اور (اہل سنت) کے نزد یک حضرت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔

علامة تاج الدين مزيد فرمات بي

لان عندنا محمدصلى الله تعالى عليه وسلم حيى يحس ويعلم و تعوض عليه اعمال الامة و يبلغ الصلوة والسلام ما بينا. (طبقات الثافعية ١٨٢:١٦)

كونكه مار يزديك حفرت محصلى الدنتالى عليه وسلم زنده بيل ص ركعة بيل اور امت كونكه ما لامة بيل اور صلاة وملام آپ كوپهنچايا جاتا ہے اور آپ برامت كے اعمال بيش كے جاتے بين جيرا كرم فيران كيا۔

الماعره كامسلك: وعندهم محمدصلي الله تعالى عليه ومسلم حي في

قبره.

اوران (اشاعره) كنز ديك صرت محملى الله تعالى عليه وسلم التي قبر ميس زنده بيلحضرت علامة تاج الدين السكى مزيد قرماتي بيل: و دل على ان نبينا صلى الله
تعالى عليه وسلم حى فى قبره.

اوربددلائل اس بردلالت كرتے بيل كه مارے ني صلى الله تعالى عليه وسلم الى قبر ميل

زنده بي ـ

حضرت علامدامام عبدالرؤف مناوى مصرى فرمات بن

(الانبيساء احيساء في قبورهم يصلون لانهم كالشهداء بل افضل

والشهداء احياء عنندربهم وفائدة ليست بظاهرة عندنا وهما كالملئكة و

كذا الانبياء ولهذا كانت الانبيآء لاتورث

(فيض القدريشرح الجامع الصغيرة ١٨١٠ بيروت ١٩٤١ء)

انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ شہداء کی طرح بلکہ ان سے بہت افضل ہیں۔

یہاں عندر بہم کی تقیید کا بیرفائدہ ہے کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان شہداء کی ذندگی جارے پاس ظاہر نہیں ہے اور وہ شہداء ملائکہ کی طرح ہیں جیسا کہ حضرات انبیائے کرام (کیونکہ فرشتے بھی ذندہ بیں لیکن جمیں نظر نہیں آتے اسی طرح انبیاء ہیں۔اسی لئے انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔)

علامه مناوى مزيد فرمات بن والانبياء احياء في قبورهم يصلون . (فيض القدير ٢٠٠٠)

اوراغبیائے کرام ملیم السلام کی حیاۃ قبر میں ایسی ہے کہ جس پرموت واقع نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ ہمیشہ زندہ ہیں۔ کیونکہ حضرات انبیائے کرام اپنے مزارات مقدسہ میں زندہ ہیں۔ حضرت علامہ امام علی بر مان الدین حلبی شافعی فرماتے ہیں:

و فيه ان يقتضى ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام يفزعون لانهم عدد السلام يفزعون لانهم عدد السيرة الحليم المسلام يفزعون لانهم عدد السيرة الحليم المسلام المسلم المسل

اوران میں اس طرف اشارہ ہے جو کہ تفتقی ہے اس طرف کہ انبیائے کرام علیم الصلاق والسلام بیدار ہوں کے کیونکہ وہ (اپنی قبور میں) زندہ ہیں۔

## حضرت امام فخر الدين رازي فرمات ين:

يدل على أن الانسان يحيا بعد الموت و كذلك قوله عليه الصلوة

والسلام: انبيآء الله لا يموتون و لكن ينقلون من دار الى دار.

(النفيرالكبيرا۲:۱۲)

بیہ چیز دلالت کرتی ہے کہ انسان موت کے بعد زندہ ہیں ادر ای طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد: انبیاء اللہ مرتے ہیں ایک ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوجاتے ہیں معالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد: انبیاء اللہ مربد الحی لکھنوی فرماتے ہیں:

فان الرسالة لا تنقطع بالموت بل وكذا الولاية و جميع المكارم الدينية كيف والانبياء في قبورهم.

(عدة الرعاية في حل شرح الوقاية ٢: ٢-١٠ كما الجهاد)

بے شک رسالت موت کے ساتھ منقطع نہیں ہوتی اور بلکہ ای طرح ولایت اور تمام مکارم دیدیہ منقطع نہیں ہوتیں تو نبوت کیسے منقطع ہوسکتی ہے۔ جبکہ حضرات انبیائے کرام علیم الصلوة والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔

حضرت الشيخ حاجي عبدالوماب بخاري ١٣٢٥ عفرمات مين

دونعمت درعالم بالفعل موجوداست كه فوق جميع نعمت باست ونيكن مردم قدرآل نعمت رائى شناسد وبدان بي يرتدواز خصيل آنها غافك يكي آنكه وجود مبارك محم مصطفي الله تعالى عليه وسلم بصفت حياة درمه بيدم وجوداست ومردم اين سعادت را درنى يا بندود يكرقر آن مجيد كه كلام يرورد كاراست .

رورد كاراست . (اخبار الاخيار مع عبدالحق محدث د بلوي ص ۲۱۵)

دونعتیں اس و نیاییں بالفعل موجود ہیں جو کہ تمام نعتوں سے بلنداور افضل ہیں اور لوگ ان کی قدر ومنزلت نہیں جانے اور ان سے نیض حاصل کرنے سے عافل ہیں۔ان نعتوں میں سے ایک مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مبارک جو کہ حیاۃ تامہ کی صفت کے ساتھ مدینہ منورہ میں موجود ہے اور لوگ اس نعت عظمی کو حاصل نہیں کرتے اور دوسری نعت قران کہ بیاللہ

تعالی کایا ک کلام ہے۔

حضرت علامه سيدى محد بن قاسم حتوى تحريفر مات بين

لانه حي في قبره و كذا منائر الانبياء

آب صلى القد تعالى عليه وسلم اي قبر من زعده بين جيسا كرتمام انبياء اي قبرول من زنده

مزيد فرمات ين الانبياء احياء ان حياتهم زائدة على حياة الشهداء و انها قلد تعطى بعض احكام الدنيا. قال ابن حجر و قد صبح أن الاتبياء يحجون ويلبون فانها لهم ليست تكليفية بل يتلذذون بها

(الفوائد الجليلة البهيمة الاسه ٢٠١٥ دارالفكرباب في ميراث رسول على الله عليه لم) ب شک انبیائے کرام علیم السلام زعرہ بیں بے شک ان کی حیات شہداء سے اصل ہے اور اس پر بعض دنیاوی احکام مرتب ہوتے ہیں اور امام ابن جرنے فرمایا کہ بیاتی ہے ک انبیائے کرام ج کرتے ہیں اور تلبیہ برصے ہیں اور بیان کے لئے عیادت تکلیفیہ ہیں ہے بلکہوہ اس سےلڈت حاصل کرتے ہیں۔

حضرت خواجه فريدالدين من شكررهمة التدعلية فرمات بن

الانبياء احياء في القبور.

معرات انبيائ كرام عليم الصلوة والسلام الى قورش زنده بي-حضرت مجددالف ثالي قرمات بين:

الانبيساء يصلون فسى القبور شنيده باشتدوج مرست يغير ماعليه وعلى آله الصلوة والسلام صب معراج جون برقبر حضرت كليم على نبينا وعليه الصلوة والسلام كذشتند وديدندكه درقبرتماز ( كمتوبات شريف دفتر دوم حصه مستم كمتوب ١١ص ١٧) انبيات كرام يم الصلوة قور من تمازيز عني بيتو آب في سابى بوكا

كرحضور ني اكرم صلى التدنعالى عليه وسلم معراج كى شب جب حضرت موى عليه السلام كى قبرير , گذري تو آب نے ديكھا كرحفرت موى عليه السلام نماز پڑھ د ہے۔ گذري تو آب من من الدين محمد يوسف كرمانى شافعى (م٢٨٧ه) فرماتے بيں: ويت حصل أن يواد ان حياتك في القبر لا يعقبها موت فلا تذوق

مشقة الموت موتین.
( کوکب الدراری المعروف الکرمانی شرح شیخ بخاری ۱۳۱:۱۳باب برءالخلق ص۳۲،۳۳)
اوربیاحمال ہے کہ صدیق اکبررضی الله تعالی عند نے بیارادہ کیا ہوکہ آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم کی قبر میں حیات الی ہے کہ موت جس کا تعاقب نہیں کرے گی۔ (موت نہیں آئے گی)
اور آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم دومر تبہ موت کا ذا لَقَة نہیں چھیں گے۔

حفرت علامه احمد بن محمق طلائی شارح بخاری (م۹۲۲) فرمات بین:
و لاشک ان حیلة الانبیاء علیهم الصلودة والسلام ثابتة معلومة
مستمرة و نبینا صلی الله تعالیٰ علیه وسلم افضلهم و اذا کان کذلک فینبغی
ان تکون حیاته صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اکمل و اتم من حیاة سائرهم.
(المواجب الله نبیم ۸۸۸/۲٬۵۸۷)

بلا شک حضرات انبیائے کرام میہم الصلوة والسلام کی حیات (قبر میں) ٹابت معلوم اور بمیشد ہے والی حیاۃ ہے اور جمارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم النسب سے انفل بین توجب آپ افضل بین توجب آپ افضل بین توجب آپ افضل بین توجیات فی القبر بھی سب سے زیادہ اکمل اور کمل حیات ہو۔ آپ افضل بین توجیات کو دی فر ماتے ہیں:

"حیات متمره رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم کی بدلاکل قویه ثابت ہے، کوئی مسلمان اللہ سے انکار نہ کرے .....ای طرح اور حدیثیں بہت ہیں کہ ان سے حیات متمره حضرت سلی الله تعالی علیه وسلم اور بھی انبیا علیم السلام خصوصاً اور عموماً اور عموماً بعد چشیدن موت یکباره ثابت ہوئی ہے الله تعالی علیہ وسلم اور جوموت قرآن شریف میل فرکور ہے کہ انک حیت و انہ میتون . اور جس

موت پراجهاع منعقد ہوئی سووہ موت مراد ہے کہ جو جملہ انبیاء، تبداءاور مسلم وکا فرکوہوتی ہے،
پرانبیاءاور شہداء بعداس موت کے بہ حیات مستمرہ زندہ کئے جاتے ہیں .....واضح ہوکہ حیات
انبیاء بھی بقدر شان اور مرتبہ ہاور حیات شہدا سے افضل ہے۔
(تفریح الاذکیافی احوال الانبیاء ۱:۳۳۲،۳۳۲ نفیس اکیڈی)

حضرت علامه المعيل حقى فرمات عين

تعلق ارواحهم باجسادهم تصير باجسادهم حية كحياتها في الدنيا و تقصيرهم القدرة والافعال الاختيارية.

(كذافي انسان العون تفسيرروح البيان ١٠٠٨ (مترجم ١١:٣٧٣)

ان کی ارواح کاتعلق ان کے اجسام سے اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے اجسام بھی اسی طرح زندہ ہوجاتے ہیں جس طرح کہ دنیا میں تھے اور ان کو افعال و اختیار کی قدرت عنایت فرمائی جاتی ہے جیسا کہ انسان العیون میں ہے۔

حضرت علامه حافظ ابوالفرج زین الدین عبدالرحن احمد بن رجب عنبلی (م 240ھ) فرماتے ہیں:

و لان حيلة الانبياء اكمل من حياة الشهداء بلاريب فشملهم حكم لاحياء. لاحياء و المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع والمنا

كيونكه حيات الانبيا شهدا المال الماداس مين كونى شك نبين يس وه زنده كحم

من حضرت امام شخ الاسلام تفى الدين ابوعمر وعثمان بن صلاح شهر زورى شافعى المعروف بدابن الصلاح فرمات بين:

والأنبياء احياء بعد انقلابهم الى الآخرة من الدنيا فليحدر المرء من ان يطلق لساند في نفى ذلك عنه الآن صلى الله تعالى عليه وسلم فانه من عنظم الخطاء وقد كانت الكرامية شخت بخراسان على الاشعرى بمثل هذا

فبين ابومحمد الجويني والقشيري وغيرهما برائته من ذلك.

(فأوى ومسائل ابن الصلاح ا: ١٣٢١ عامها على الدين الحق بن احد بن عثان المغربي)

اورانبیائے کرام میم الصلوة والسلام دنیاسے آخرت کی طرف تشریف لے جانے کے

يعدزنده بين اوى كواس سے درنا جائے كمائى زبان سے آپ سلى الله نعالى عليه وسلى اب

رسالت اور حیات کی تفی کرے کیونکہ ہیر بہت بڑی اور عظیم خطاہے اور کرامید فرقہ نے خراسان

مين ال شيع عقيده كي نسبت امام الوالحن الاشعرى كي طرف كي تقى توامام الوجمه الجويني اورامام

فشرى في ال برك مقيد في سام الاشعرى كى برأت ظاير و ثابت فرمانى \_

ي احمد بن محد خير سعيني مالي مدني فرمات بن

فهو صلى الله تعالى عليه وسلم حيى في قبره الشريف يتصوف في الكون باذن الله تعالى كيف شاء. (المبدعلى المقدص ١١٠)

يس حضرت صلى الله تعالى عليه وسلم التي قبرشريف مين زنده بين باذن خداوندي كون

(كائنات) ميں جوجائے ہيں تصرف فرماتے ہيں۔

مفتى اعظم حضرت علامه شاه محد مظير اللدد بلوى قرمات بين:

ووحضورا كرم صلى التدنعالي عليه وملم باحيات بين اوردهت كاسلسله بركز منقطع نبين

ہوا۔آپ کی حیات مبارکہ کو بھے کے لئے قرآن کریم کی اس آیت کوملاحظہ کریں جس میں شہداء کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ شہید کوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

كى محبت كے طفیل بی شیادت ملی ہے اس لئے جس كے طفیل زندگی ملے وہ زندگی سے كيسے محروم رہ

لماہے۔

ال کے علاوہ ال حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہئے کہ شہید کا ترک تقسیم ہوتا ہے اور اس کی از واج سے دوسرے شادی کرسکتے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ نتعالی علیہ وسلم کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا اور آپ کی از واج کو دوسروں کے لئے حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ مونین کی مائیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ نتعالی علیہ وسلم کی حیات مبار کہ شہداء سے کہیں عالی و بلند ہے۔'

(مظررالعقائد ص ٢٩م ١٥٥م ما اكثرى لا مور)

حضرت امام علامدانی بکر بن الحسین بن عمر ابی الفخر الراغی (م١١٨ه)

فر ماتے ہیں

وبهذا يعلم أن الحياة التي نثبتها للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم زائدة على حياة الشهيد.

( تحقيق النصرة معخيص معالم دارالجرة عل ١٢٠)

اوراس سے علم ہوا کہ جو ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حیات ثابت کرتے ہیں وہ شہید کی حیات ثابت کرتے ہیں وہ شہید کی حیات شہید کی حیات شہید کی حیات سے زائد لینی کامل ترہے۔ امام الحربین حضرت امام جوین تقل فرماتے ہیں:

اما ما حلفه بقى على ما كان في حياته فكان ينفق ابو بكر منه على اهله و حدمه كان يرى انه باق على ملك النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فان الانبياء احياء و هذا يقتضى اثبات الحياة في احكام النبي و ذلك زائد على حياة الشهيد. (الشاما)

اورجو پھاآپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیات میں آپ کے پاس تھا اس میں جو پھھ باقی ہیا حضرت صدیق اکبر نے اس کوان اہل بیت اور خادموں میں خرچ کیا کیونکہ ان کے مزد یک میں برجی کیا کیونکہ ان کے مزد یک میں برجی کیا کرام زندہ ہیں اور مزد یک میں میں باقی تھی کیونکہ انبیا کرام زندہ ہیں اور میں بات ان کی حیات کا تقاضا کرتی ہے۔ ہی اکرم ضلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام میں اور کیے حیات شہد کی حیات سے ذائد واعلی ہے۔

حضرت امام العزين عبدالسلام فرمات بين:

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حيى و اعماله فيه مضاعفة اكثر من كل احد.

بے شک بی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ ولم زندہ ہیں اور قبر میں ہرایک سے ان کے اعمال

خير جي زياده بي-

### نوع حيات من اختلاف:

حضرات انبيائ كرام عليم السلام كحياة في القور مون من المت محديد بالخضوص حصرات علاء المست من قطعاً كوئى اختلاف تبيل إداس من يورى المستد كا اجماع بين ميركد حيات في القوركي نوعيت كيسي بهاس بارے مين علمائے الل سنت و جماعت كے فقها و متكلمين اور ديكر حضرات كى اكثريت كے نز ديك توبيد حيات حقيقي حسى دنياوى جيسى بلكه كي جہات سے اس سے بھی بلندواعلی واصل حیات مبارکہ ہے۔

چنانجيسر حيل انل سنت علمائے اسلاف كے عقائد كے امين برق مجددوفت حضرت امام الشاه احدرضا خال فاصل بربلوى رحمة التدعلية رمات بين:

فانهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم طيبون طاهرون احياء وامواتا بل لا موت لهم الا انيا تصديقا للوعدثم هم احياء ابدا بحياة حقيقة دنياوية روحانية جسمانية كما معتقد اهل السنة و الجماعة ولذا لا يورثون و يمتنع تزوج نساءهم صلوات الله تعالى و سلامه عليهم بخلاف الشهداء الذين نص الكتاب العزيز انهم احياء ونهى ان يقال لهم اموات.

(فأوى رضوبيا: ١٥٣ طبع قديم فيفل آباد، جلد ساض ١٠٠٣ طبع جديد رضافا وتديين لا مور) حضرات انبيائ كرام صلوات الثدتعالى وسلام عليهم حيات وممات برحالت على طيب وطاہر بیں بلکہ ان کے لئے موت کا آتا محص تقدیق وعدہ الہید کے لئے ہے بھروہ ہمیشہ حیات حققى دنيادى روحانى وجسمانى كے ساتھ زندہ بين جيبا كدابل سنت و جماعت كاعقيدہ ہے اى کے کوئی ان کی دراشت کا حقد ارجیس موتا اور ان کی عورتوں سے سی کا نکاح کرنامنع ہے۔ صلوات التدتعالى وسلامه يبم بخلاف شهداء كرجن كياري مين قرآن مجيد في صراحت فرماني كدوه زنده بي اوران كومرده كمن سيمتع الرماياب-اس سے ثابت ہوا کہ اہل سنت وجماعت کا انبیائے کرام کی حیاۃ فی القور کے بارے

میں بیعقیدہ ہے کہ ان کی حیات مبار کہ حقیقی دنیاوی روحانی جسمانی ہے۔ حضرت امام تھی الدین سکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حياة الانبيآء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلاة موسى في قبره فان الصلاة تستدعى جسدا حيا.

انبیاء کی حیات قبور میں حیات دنیا کی طرح ہے اور اس کی دلیل حضرت مولی علیہ مان قریم برزور میں حیات دنیا کی طرح ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت مولی علیہ

السلام كالبي قبر مين نماز بره صنائب كيونكه نماز زنده جم كى متقاضى ہے۔

کین اس کے برعکس موجودہ دور کے وہائی جیاۃ الانبیاء کے منکر ہیں اوراگر قائل ہیں تو صرف روحانی برزخی زندگی کے اور نہ صرف وضاف ومنکر ہیں بلکہ قائلین کو گراہ اور بدعتی ہونے کے بھی فتوے دے رہے ہیں۔ ملاحظہ ہوسر خیل وہا بیہ یا کتان مولوی اساعیل سفی گوجرا نوالہ نے اس سلسلہ میں کیا لکھا ہے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی کی عبارت کہ 'میراہل سنت کا عقیدہ ہے' لکھ کرآ کے مولوی ضاحب کہتے ہیں: (گرجوالل سنت بین ان کی کتابوں میں نہیں)

(تحریک آزادی فکراورشاه ولی الله کی تجدیدی مساعی ۳۸۳)

بیتو اجھی معلوم ہوگا کہ بیرائل سنت کی کتابوں میں سے ہے کہ بیں۔ (انشاء اللہ تعالی اور اسکے بعد مذکورہ مولوی صاحب نے سرقی جمائی ہے:

"انبياء كي حيات د نيوى الل بدعت كالمديب ب

اوراس مرخی کے شیچاکھا ہے:

وداین القیم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حیات ونیاوی اہل بدعت اور معطلہ کا

مد ب ہے۔ تصیدہ تو نیص بہ املاحظہ قرما تعیں۔

( تر یک آزادی فراور شاه ولی الله کی تیدیدی مساعی ۲۹۲)

تواب ملاحظ فرما میں کدابل سنت کی کتابوں میں اس کی صراحت ہے یا کہیں؟ حضرت امام تقی الدین علی سبکی فرماتے ہیں:

واماحيلة الانبيآء اعلى واكمل واتم من الجميع لانه للروح

والحسد على الدوام على ماكان في الدنيا على ما تقدم عن جماعة من العلماء.
(الثقاء القام ٢٠٠٧)

اوربهر حال حضرات النيائ كرام يليم السلام كي حيات تمام عنائل والمل اوراتم به كونكدان كي حياة جم اوردوح دونول كودوا مي طور يرحاصل بي جسطرح كرديا يمن تقى اورده مرات امام جلال الدين سيوطي امام تقى الدين بي سيدي نقل فرمات بين وحياة الانبياء في القبر كحياتهم في الدنيا و يشهد له صلاة موسى في قبره فان الصلاة تستدعى جسداً حياً و كذلك الصفات المذكورة في الانبيآ اليلة الامراء كلها صفات الاجسام.

(الحاوىللقتاوى١:١٥١)

اورانبیائے کرام کی قبر میں زندگی دنیا کی کی زندگی کی طرح ہے اوراس کی دلیل جھزت مولی علیہ السلام کا اپی قبر میں نماز پڑھنا ہے کیونکہ نماز زندہ جسم کی متقاضی ہے اورای طرح شب معراج میں انبیائے کرام کی صفات جو کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرما کیں وہ تمام کی تمام بدنی صفات ہیں۔ (نہ کہ صرف روح کی جیات صرف روحانی ہو)
مام بدنی صفات ہیں۔ (نہ کہ صرف روح کی جیات صرف روحانی ہو)
حضرت امام نورالدین علی بن اجم سم و دی (م اا ۹) فرماتے ہیں:

واماادلة حيلة الانبيآء فمقتبضاها حيلة الابدان كحالة الدنيا مع الاستغناء عن الغذاء و مع قوة النفوذ في العالم و قد اوضحنا المسالة في كتابنا المسمى بالوفا لما يجب لحضرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. (وقاء الوقايا حياردار المصطفى م ١٣٥٥)

اورانبیائے کرام کی حیاۃ کے واکل ای بات کے مقاضی ہیں کذان کی حیاۃ ابدان کے ماتھ ہوجیدا کہ دنیا میں ان کی حالت تی اس کے ماتھ ماتھ عقرات مستنفی ہونے کے باوجود اور دنیا وعالم میں نفاذ کی قوت کے ماتھ اور اس کی ہم نے وضاحت اپنی کہاب "الوفا لما یجب لحضرۃ المصطفی" میں کردی ہے۔

#### Marfat.com

#### حضرت علامه بدرالدين زرنتي فرمات بين:

له صلى الله تعالى عليه وسلم في آن واحد من اقطار نواح متباعدة معان رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم حق و هو حيى في قبره يصلى فيه باذان و اقامة بانه صلى الله تعالى عليه وسلم سراج كما قال الله تعالى و سراج منيرا.

( ررقاني على الموابب ٢٠٥٥)

آپ سلی الله تعالی علیه وسلم کا ایک آن میں مختلف اقطار میں موجود ہونا اورآپ کی زیار ت حق ہے اورآپ کی زیار ت حق میں افراد ان وا قامت کے ساتھ ثماز پڑھتے ہیں کیونکہ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم سورج ہیں الله تعالی نے آپ کو مسوا جا منیو اکہا ہے۔ مصلی الله تعالی خاری دھمۃ الله علیہ قرماتے ہیں:

فسمن المعتقد المعتمد انه صلى الله تعالى عليه وسلم حيى في قبره كسائر الانبياء في قبورهم و هم احياء عند ربهم و ان لا رواحهم تعلقا بالعالم العلوى والسفلى كما كانوا في حالة الدنيا فانهم بحسب القلب عرشيون و باعتبار القالب فرشيون.

(شرح الشفاعلي عما الرياض ١٩٣٣)

اور قابل اعتاد عقیدہ رہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر منور میں زندہ ہیں جیسا کہ تمام اپنی قبر منور میں زندہ ہیں جیسا کہ تمام انبیائے کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور ان کی ارواح کا تعلق عالم علوی وسفلی کے ساتھ اسی مرح ہے جیسا کہ حالت دنیا وی میں تھا ایس وہ قلب کے لحاظ سے عرشی ہیں اور قالب (جسد) کے لحاظ سے فرشی ہیں۔ کے لحاظ سے فرشی ہیں۔

حضرت شخ عبدالحق محدث د بلوی دیمة الله علیه ارشادفر ماتے ہیں:
بدائکہ حیات انبیاء صلوات الله وسلامه یہم اجمعین منفق علیه است میان علاء ملت و پیج
کس دااختلاف نیست درآ ل کرآ ل کا ل تروتو ی تراز وجود حیات شہداء و مقاتلین فی سبیل الله
است که آل معنوی واخر وی است عندالله و حیات الامیا ع حیات حی د نیاوی است و احادیث و
آثار دران واقع شدہ۔
(مدارج الله و میاب حیاة الانبیاء ۲:۷۲۲)

#### Marfat.com

جاننا چاہئے کہ جملہ حضرات انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام کی حیات علاء ملت کے برد یک متفق علیہ ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی حیات شہداء اور اللہ کا بزد یک متفق علیہ ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی حیات شہداء اور اللہ کا راہ میں متفق اور کی حیات شہداء اور اللہ کے زور یک معنوی راہ میں متفق اور کی حیات شی اور دنیا وی ہے اور اس میں احادیث و آثار موجود ہیں۔ اور اخروی ہے اور اس میں احداد میں ورحمۃ اللہ علیہ کی مندرجہ بالاعبارت سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام علیم السلام کی حیات دنیا وی وحقی ہونے میں علیء امت کا اجماع ہے اور انقاق ہے اور اس میں میں اختلاف میں اختلاف میں اختلاف میں اختلاف میں اختلاف میں اختلاف محدث و بلوی من بید اہوئے۔ حضرت شخص کو بھی اختلاف کے بعد بیدا ہوا اور منکرین حیات الانبیاء کی حیات الانبیاء آپ کے بعد بیدا ہوئے۔ دوسری جگہ حضرت شخص محدث و بلوی من بید وضاحت فرماتے ہوئے۔ کو صفح ہیں ۔

معان الله المطرت معاجب رحمة الله عليه له بن في وسط المطرى و وسعت مطالعه المسلم عن الفرافي وسط علم ونظراور المسلم عن الفين (مولوى سرفراز گله و وي وغيره كويمي تسليم ہے وہ باوجودا ہے وسط علم ونظراور وسط مطالعہ كے بيفر مارہ بين كه جمارے زمانے تك نه تو كوئي مخص نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى حيات دنيا وى كامنكر ہے اور نه تى آئے صلى الله تعالى عليه وسلم كے حاضر وناظر ہوئے كامنكر وسلم كى حيات دنيا وى كامنكر ہے اور نه تى آئے صلى الله تعالى عليه وسلم كے حاضر وناظر ہوئے كامنكر

ہاور یہ دونوں عقید ہے بغیر شائیہ جازا در بغیر وہم تاویل کے ہیں۔
ان عبارات سے روز روٹن کی طرح واضح ہوگیا کہ نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات اور عاضر وناظر کے منکرین (وہابیہ و میابیہ) گیار ہویں معدی ہجری کے بعد کی بیدا وارہیں اور اگریز کا لگایا ہوا بودا ہیں کیونکہ حضرت شیخ صاحب گیار ہویں صدی ہجری کے بطل جلیل اور مجدد ہیں۔ اور یقینا حضرت شیخ عبد الحق محدث د الوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فر مایا کیونکہ آپ کے مجدد ہیں۔ اور یقینا حضرت شیخ عبد الحق محدث د الوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فر مایا کیونکہ آپ کے

دورتک ابن تیمید کا فند تقریباً ختم ہو چکا تھا اور شیطان کا سینگ ابھی تک نجد سے نمودار نہیں

بواتها

حضرت شیخ نورالحق بن شیخ عبدالحق محدث دیلوی (م۲۷۰۱) فر مات بیل: وقول می رومقرر جمهور جمهور است که انبیائے کرام میم الصلا ، والسلام بعدازاذافت موت زنده اند بحیات دنیوی -

جمبور كرزديك طےشده حقيقت اور عارقول سيب كرحضرات انبياء عليهم الصلوة

والسلام موت چھنے کے ساتھ زندہ ہیں۔

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ جس حیات پرعلاء کی اکثریت ہے وہ حیات حقیقی جسمانی اور دنیا وی حیاۃ کے شل ہے نہ کہ صرف روحانی اور جن علاء نے اس کو برزخی زندگی کے ساتھ تعجیر کیا ہے تو وہ صرف مکان کے لحاظ ہے ہے کہ وہ اب برزخ میں ہیں اس لحاظ سے وہ ہیں تو برزخ میں کین زندگی بہر حال حقیقی اور جسمانی ہے۔ حضرت شیخ احمد سنی فرماتے ہیں:

أل حيات د نويم خراز ببرشاست

لعدنقكم أن وفاتم خيراز ببرشاست

(تخداهم مياسمي بنجوم الشهابيد جوم للومابيس ك معطبوعدلا بوره ۱۲۸ه) حضرت مولاتا تواب قطب الدين خال صاحب فرمات بن:

د زنده بی انبیائے کرام علیم السلام قبرون میں۔ بیمسئلم مفق علیہ ہے کی کواس میں

خلاف بيل كرهيات ان كى وبال حقيقى جسمانى دنيا كى ي-ر مظاهر تن ا: ٢٣٥)

مندرجہ بالاحضرات علاء اسلام کی عبارات سے واضح ہوا کہ ٹی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپن قبر منورہ میں بحیاۃ حقیقی جسمانی دنیاوی زعمہ بیں اور میر تدیب مہدّیب امرت کے علاکی اکثریت کا ہے اور یہی مسلک اٹل سنت ہے۔

حضرت امام علامداین جرکی (معدوم)فرماتے ہیں:

و اما اذلة حيلة الانبياء فمقتضاء ها حياة الابدان كحالة الدنيا مع الاستغنآء عن الغذاء. (الجوبراعظم في زيارة التريف الدي المكرم المعظم ص١١)

اور حیات الانبیاء کے دلائل متقاضی بیں کہ وہ حیاۃ ابدان کے سماتھ ہوجیسا کہ دنیا میں متحق اللہ متقاضی بیں کہ وہ حیاۃ ابدان کے سماتھ ہوجیسا کہ دنیا میں متحق کے دلائل متقاضی بین کہ وہ حیاۃ ابدان کے سماتھ ہو۔ متحق ہو۔

دوسرى جگدارشادفرمات بن الطاهر من الادلة ان حياة الشهدآء اقوى من حيسلة الاوليدآء للنس عليها في القرآن الكريم و دون حياة الانبياء لانهم بها اولى واحرى و التفاوت فيها بمعنى التفاوت في ثمراتها غير بعيد فتامله و قد نظر بعض المعننا الى ان حياته صلى الله عليه سلم امتازت بانها تقتفى اثباتها حتى في بعض احكام الذنيا.

ان دلائل سے ظاہر ہے کہ شہداء کی زندگی اولیاء کی زعدگی سے زیادہ قوی ہے کونکہ ان
کی زندگی کے بارے میں قرآن کریم میں نص وار دہاور انبیاء کی زعدگی ان سے اولی اور دوسری
فقم کی ہے اور مختلف ہے اور بیا ختلاف حیا قرشر اس میں سے بعید تبین ہے اور ہمار لے بعض
ائمہ نے فرمایا کہ نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ممتاز ہے کوئکہ بید حیات اثبات کا نقاضہ
کرتی ہے تی کہ اس بریعض دنیاوی احکام بھی لا گوہوتے ہیں۔
مولا نا ابوانحسن حسن کا کوری فرماتے ہیں:

" گویا حیات دیگران بجرحیات انبیاء جیز اعتبار سے ساقط ہے کیونکہ احکام دنیوی اس پرمتر تب بیس ہوتے بخلاف حیات انبیاء میں السلام کہ احکام دنیو میکاتر تب اس پر ہوتا ہے۔' ( تفرق اللاذ کیاا: ۳۳۳)

#### حضرت علامه شهاب الدين محموداً لوى فرمات بن

ثم ان تلك الحيات في القبر و ان يترتب غليها بعض يترتب على الحيسة في العن المعروفة لنا من الصلوة والآذان و الاقامة ورد السلام المسموع و نحو ذلك.

(روح العانى ٣٨:٢٢)

اور پھر بیہ جو تیر کی زندگی ہے اس پر معروف دنیاوی زندگی کے بعض احکام متر تب ہوتے ہیں جیسے نماز اذان اقامت اور سلام کون کراس کا جواب دینا اور اس طرح دوسری اشیاء۔ بیں جیسے نماز اذان اقامت اور سلام کون کراس کا جواب دینا اور اس طرح دوسری اشیاء۔ قطب وقت حضرت الحاج فقیر الله بن عبد الرحمٰن حفی فرقی استے ہیں :

وردفى كثير من الاحاديث الصحيحة الصريحة بانهم احياء في قبورهم مشغولون بعبادة ربهم يصلون و يصومون و يحجون ويلبون و ان حياتهم حسية كحيوتهم في اللنيا الا انهم مختفون من ابصارنا لانتقالهم من عالم شهادة الى عالم الغيب كاختفاء الملائكة الكرام الكاتبين وغيرهم.

(قطب الارثاد 2017)

اورب شارا مادیث میحد صریحه می دارد ہوا ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیم الصلوة والسلام این قبور میں زعرہ ہیں۔ اپنے رب کی عبادت میں مشخول ہیں۔ نماز پر سے ہیں، روزہ دکھتے ہیں اور آئی تیات می ہے ہیں کہ دنیا میں تھی سوائے دکھتے ہیں اور آئی کر تے ہیں اور آئی کی حیات میں ہے جیسی کہ دنیا میں تھی سوائے اس کے کہ دہ ہاری آئی مول سے ملائکہ کرایا کا تبین کی طرح جھیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اس جہان شہادت سے جہان عائب کی طرف تشریف لے جانجے ہیں۔

آب مولوی اساعیل سلنی بلکه اس کے حواری میں کہ ندگورہ بالاشخفیات اہل سنت بیں یا نہیں؟ اور ان کی کتابوں میں حیات جسمانی دنیوی کی صراحت ہے یا کہ نہیں اور جہاں تک ابن القیم کا آنا کلام اس سلسلہ میں متضاد ہے ابن القیم کا آنا کلام اس سلسلہ میں متضاد ہے جیسا کہ بچھے صفحات میں گذرا کما ہے الروح میں تو حیات جسمانی دنیوی کا قائل نظر آتا ہے جبکہ قصیدہ نوشی میں اس کامکر دیو حقیق خود کی مشکلہ پر مطمئن شرہواں کے سی غیر معروف اور امت

کے علاء کے خلاف قول برعقبیرہ رکھنا اور اس کوبطور دلیل علائے امت کے خلاف پیش کرنا کہاں کی دیانت ہے۔ ملاحظ فرمائیں کہ' کتاب الروح''میں کیانقل کیاہے:

ان الموت ليس بعدم محض و انما هو انتقال من حال الى حال و يدل على ذلك ان الشهداء بعد قتلهم و موتهم احياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين و هذه صفة الاحياء في الدنيا واذا كان هذا في الشهداء كان الانبيآء بذلك احق و اولى مع انه قد صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الارض لا تاكل اجسادم الانبيآء. (كاب الروح ص عن)

بے شک موت عدم محض نہیں ہے بلکہ وہ ایک حال سے دوسر مے حال کی طرف انقال کرنا ہے اور اس پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ شہداء آل اور موت کے بعدا پنے رب کے پاس ذیدہ ہیں اور رزق دیے جائے ہیں خوش ہیں اور خوشخریاں دیتے ہیں اور ریہ می صفت دنیا میں ذیدہ لوگوں کی ہے۔ جب یہ (دنیوی صفات) شہداء کو حاصل ہیں تو اخیاء تو اس کے زیادہ حق دار ہیں اور اولی ہیں اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حجے حدیث ثابت ہے کہ بے شک اور اولی ہیں اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حجے حدیث ثابت ہے کہ بے شک زمین انبیا کرام کے اجساد کو نبیں کھاتی۔

توجب ابن قیم خوداس چیز کا قائل ہے تو پھر دیگر حضرات پراعتراض کیوں کر دہاہے؟
اوراگر ابن قیم کواس حیات کے منکرین میں شامل کرلیا جائے جیسا کہ مولوی اساعیل سلفی نے کہا
ہے تو پھر بھی ابن القیم کی حضرت علامہ امام تقی الدین بکی کے سامنے کیا حیثیت ہے جو کہ حیات
د نیوی کے بردے زوروشورے قائل ہیں۔ کہاں امام تقی الدین بکی اور کہاں ابن قیم امام بکی کا

اس بارے میں امام ذہبی کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں۔وہ اس فاصل بگانہ روزگار شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں:

على بن عبد الكافي السبكي: وكان صادقاً مثبتاً حيراً دَيّناً حسن السبكي: وكان صادقاً مثبتاً حيراً دَيّناً حسن السبك من أوعية العلم يدري الفقه ويقرره وعلم الحديث ويحرره و

الاصول ويقرئها والعربية و يحققها ثم قرا بالروايات على تقى الدين الصائغ و صنف التصانيف المتقنة و قد بقى في زمانه الملحوظ الى بالتحقيق والفضل. (الجم الخص بالمحرثين للذهبي ص١٢٧)

اور آپ سے ، چھان بین کرنے والے بہت دین والے ، متواضع اور اچھے ارادے والے آپ علوم کے برتنوں میں سے ایک برتن تھے۔ فقہ جانے اور اس کی تقریر کرتے تھے اور علم حدیث جانے اور اس کی تحریر کرتے تھے اور آپ اصول جانے اور پڑھے تھے عربی جانے اور اس کی تحقیق کرتے تھے بھر روایات کوتی الدین الصائع سے پڑھا اور بہت یا کدار کتابیں تصنیف کیس اور این نے زمانہ میں تحقیق وصل کے لحاظ سے منظور نظر تھے۔

اوردوسرى جَكَديكِ المام ذَ بَي قَرَمات عَيْن: وكان تام العقل منين الديانة مرضى الاخلاق طويل الباع في المناظرة قوى المواد جزل الراى مليح التصنيف. (مجم الشيوخ الكبرى ص٢٥٣)

کہ وہ ممل عقل کے مالک منین الدیانت انتھا خلاق والے فن مناظرہ میں درک کامل رکھنے والے بہت ساز ہے قوی مواد والے انچھی رائے اور بہترین تصانف والے فخص نتھے۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی قرمائے ہیں:

و كان محققاً مدققاً نظاراً جدلياً بارعاً في العلوم له في الفقه وغيره الاستنباطات المحليلة والدقائق اللطيفة والقواعد المحررة التي لم يسبق اليها وكان مصنفا في البحث. (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ٢٤ الماسيطي) كما برسكي المحقق مقق بهترين مناظرا ورعلوم من كامل دسرس ركف واليا ورفقه مين الن كالميل القدر تاليفات اوردقا كل لطيفه بين اور بهترين قواعد كله بين كمان سه بهلا اليه وقائق كي نه للها ومناظره من صاحب المصاف عقد المام ابن الصلاح فرمات بين.

وليس بعدالمزى والذهبي احفظ منه . (ديل طبقات الحفاظ ٢٥٣ للسوطي)

اورا مام مری اور ذہبی کے بعد کوئی بھی امام بی سے زیادہ مافظر والانہیں ہے۔
حضرت امام بی کی شان رفع کے جلوے اگر مزید دیکھتے ہوں تو ملاحظ فرمائیں:

ذیل تذکر قالحفاظ للذہبی ابی المحاس الحسنی الدشقی ص ۲۹، تا ۲۱ ۔ ذیل العبر سخسنی من :

۱۲۸ ۔ الوفیات لابن رافع ۲: ۱۸۵ ، ۱۸۵ ۔ الدرر الکامنة لابن حجر عسقلانی ۲۳۳۱ ۔ طبقات الثافعیة الکبری للتائے الدین السبکی جلد ۲ ۔ الحج مالز ہر لابن تغری بردی ا: ۱۳۹ ۔ طبقات الثافعیة لابن قاضی ۲: ۱۳۹ ۔ طبقات الثافعیة

تواب ان کے مقابلہ میں ابن القیم کے بارے میں دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ کیا کسی بھی مسئلہ میں ابن قیم امام تقی الدین بکی کے ہم پلہ ہوسکتا ہے۔ اور کیا ابن القیم کے قول سے علامہ بکی و مسئلہ میں ابن قیم امام تقی الدین بکی کے ہم پلہ ہوسکتا ہیں جیسا کہ مولوی اساعیل سلفی صاحب نے کہا دیگر حضرات محدثین کے اقوال رد کئے جاسکتے ہیں جیسا کہ مولوی اساعیل سلفی صاحب نے کہا

### امام ذہبی فرماتے ہیں:

و كان يشتخل في الفقه و يجيد تقريره و في النحو و يدريه و في الاصلين و قد حبس مله و او ذي لانكاره شد الرحل الى قبر الخليل والله يصلحه و يوفقه سمع معنى من جماعة و تصدر للاشتغال و نشر العلم ولكني معجب برايه (سبى العقل) جرى على الامور. غفر الله له.

(الجم الخص بالحدثين ص ٢٦٩)

وہ فقہ میں مشغول اور اس کی خوب تقریر کی نحوکوخوب جانچا اور ان دونوں اصلوں پر کام
کیا۔ اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنے کے انکار پر پچھ مدت قید
ہوا اور تکلیف دیا گیا اللہ اس کی اصلاح فرمائے اور اس کو نیکی کی نوفیق بخشے اس نے میرے ہمراہ
علما کی جماعت سے ساعت کی پھر نشر علم اور اشتخال میں خوب محنت کی لیکن ریہ بردامتکبر کم عقل
(ردی العقل) اور خود مرتفا۔

منبيد كتاب كا ناشر اور مفق يونكه نجدى ذاينت كامالك باس لئے اس نے

(یہ حرفون الکلم عن مواضعه) کے تحت مذکورہ عبارت سے (سی العقل) کے الفاظ حذف کردیے بیں اور اس تحریف کا جواز ریبیش کیا کہ

لايتوقع ان يقول الذهبي عن ابن قيم الجوزيه انه (سيى العقل) بعدان ذكر من صفاته ما ذكر خلال هذه الترجمة مما جعلنانشك في صحة نسبة هذا الحكم للذهبي.

کدامام ذہبی سے بہتو قع نہیں کی جاسکتی کہ دہ ابن قیم جوز بہکو بہ ہیں کہ دہ ددی عقل کا آدمی ہے اس ترجمہ میں اس کی صفات بیان کرنے کے بعد اس لئے اس علم کو ذہبی کی طرف نسبت کرنے میں جمیں شک ہے۔

(حالانکه علامه عبدالحی تکھنوی بھی (سی العقل) کے الفاظ علامہ ذہبی سے تقل فر ماتے )-)-

سبحان الله! کیسی نرالی و پختہ دلیل دی ہے کیا ایسی دلیل کسی اور محض کے ہارہے میں قبول ہوسکتی ہے۔ ایسے نرالے استدلال صرف نجدی ذبن کو ہی زیب دیتے ہیں۔ میرحال بیٹا بت ہوگیا کہ حضرت علامہ امام تقی الدین نبکی ،امام جلال الدین سیوطی امام

سمبودی وغیرہم کے مقابلے میں علامہ ابن قیم کی علمی حیثیت کی بھی نہیں ہے اور جہاں تک علم حدیث کا تعلق ہے و اس سلسلہ میں تو بالکل ہی ان حضرات اور ابن قیم کے درمیان کوئی مناسبت میں نہیں ہے۔ اور جہاں تک عقیدہ کا تعلق ہے تو ریہ ہر خص جا نتا ہے کہ ابن قیم عقیدہ میں اپنے شخ ابن تیمید کی مونے کی ابن تیمید کی طرح جسمی اور بدعتی ہونے کی ابن تیمید کی طرح جسمی اور بدعتی ہونے کی تیمید کی برجمی برجمی برجمی ہونے کی تیمید کی برجمی ہونے کی برجمی ہونے کی تیمید کی برجمی ہونے کی تیمید کی برجمی ہونے کی تیمید کی برجمی ہونے کی

حضرت علامه زام بن حسن كوثرى مصرى فرمات بن

و ابن القيم على بدعته قليل البضاعة في علم الرجال.

(مقالات الكوثريس ١١٣)

اورابن قیم بدی ہونے کے ساتھ ساتھ کم اساء الرجال میں بھی قلیل البصاعت ہے۔

توابیا شخص (ابن قیم) جو بتقری ایمکه دین سی انتقل، جری علی الامور قلیل البطاعة فی الرجال، بدعتی ، جیسے اوصاف سے متصف ہوائمہ الل سنت کا مقابلہ کرنے کی کہاں سکت رکھا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حیاۃ الانبیاء فی القبور حقیقی جسمانی دنیوی کاعقیدہ اہلسدت کی اکثریت کا ہے۔ ہے اور صرف روحانی برزخی زندگی کاعقیدہ نجدیوں وہا بیوں جیسے برعتیوں کا ہے۔ ہے اور صرف روحانی برزخی زندگی کاعقیدہ نجدیوں وہا بیوں جیسے برعتیوں کا ہے۔ حتار مولوی احدیدہ ایکونی دیوین دیا ہی فیلیا ہیں۔ حتار مولوی احدیدہ ایکونی دیوین دیا ہیں۔ نہیں مولوی احدیدہ ایکونی دیوین دیا ہیں۔

جناب مولوی احمد رضا بجنوی دیوبندی نے لکھاہے کہ حافظ ابن قیم تو بقول علامہ ذہبی وغیرہ خود ضعیف فی الرجال ہے۔ اعتر اض نمبر ۲۰

جناب مولوی اساعیل صاحب سلفی نے حضرت علامہ سیوطی پر اعتراض کرتے ہوئے

''حافظ سیوطی نے کتاب الروح سے تو استفادہ فرمایا لیکن معلوم نہیں قصیدہ نونید کی طرف ان کی توجہ کیوں میذول نہیں ہوئی۔''

تواس کا سادہ ساجواب تو ہی ہے کہ چونکہ کتاب الروح میں علامہ ابن قیم نے جمہور علاء کی موافقت کی ہے اور زیادہ ترکلام بھی اسلاف کا ہے جس کوابن قیم نے قب کی ایس قیم کا اپنا فونیہ میں ایک تو جمہور اہل سنت کے ند جب کے خلاف لکھا گیا ہے اور پھر بیکلام بھی ابن قیم کا اپنا ذاتی ہے اور اس میں وہ منفر دہے۔ اس لئے حافظ سیوطی نے قصیدہ تو نیہ کو قابل التفات تہیں سمجھا اور اس میں وہ حق بجانب ہیں۔ اللہ تعالی سیوطی کی اس سمی وانصاف پر ان کے درجات بلند فرمائے۔ آئین

اور پھرسلفی صاحب کی اس بات میں بھی کوئی تقیقت نہیں ہے کہ دنیاوی جسمانی حیات کا قول سب سے پہلے امام اہل سنت امام کا قول سب سے پہلے علامہ بھی نے کیا ہے کیونکہ حضرت علامہ بھی سے پہلے امام اہل سنت امام محمد بن حسن بن فورک جیسی شخصیت سے بھی اس طرح کے الفاظ مروی ہیں جیسا کہ مولوی محمد سین نیلوی نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"لطف میہ ہے کہ بی ہی اس مفہوم کے موجد نہیں۔ وہ بھی خیر سے ناقل ہیں۔ جنانچہ

موامب اللدنيش مرامب اللدنيش من ابن فورك انه قال السبكي في طبقاته عن ابن فورك انه قال انه عليه الصلوة والسلام حيى في قبره صلى الله تعالى عليه وسلم ابدا الآباد على الحقيقة لا المجاز.

سکی نے ابن فورک سے قال کیا ہے کہ انخضرت علیہ الصلو ۃ والسلام ابنی قبرعرفی میں سے ہے۔ کے بمیشہ بمیشہ کے لئے زندہ بیں۔

اب معلوم کرنا جائے کہ بیائی فورک کون ہے کہ جس کی تقلید بی نے کی ہے چر بی کی تقلید متاخرین نے کی ہے چر بی کی ایست تقلید متاخرین نے کی کی سے کیا ہو چھیں خود بی طبقات کبری ایس میں لکھتے ہیں: ان ابست فورک کان رجلا صالحا تم قال (الذهبی) کان مع دینه صاحب فلت و بدعه فورک کان رجلا صالحا تم قال (الذهبی) کان مع دینه صاحب فلت و بدعه این فورک دینداری کے باد جود برعتی تقاا ورغلطیاں این فورک دینداری کے باد جود برعتی تقاا ورغلطیاں مارتا تھا۔ اب فرمائی کی طرح اولیاء اسماطہار کو مارتا تھا۔ اب فرمائی کی طرح اولیاء اسماطہار کو زند مانتا برعتی کا کام ہے ۔۔

ائداسلام کے گتاخ دیوبندی مولوی کی عبارت سے ریو معلوم ہوگیا کہ حقیقی دنیاوی زندگی کے قول میں امام سیکی متفر داور موجہ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنے متفد میں کی اتباع کرتے ہوئے ریووں اپنایا ہے تو مولوی اساعیل سلفی صاحب کا حضرت علامہ سیکی کوصرف اس لیے مطعون کرنا کہ ریووں مولوی انہوں نے سب سے پہلے کہا کم علی اور جہالت پرمنی ہے۔

اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ بیر حضرت علامہ ابن فورک کون ہیں؟ کیا واقعی مصنف نَدائے حق کے کہنے کے مطابق بدختی ہیں (معاذ اللہ) یا بھرسے العقیدہ منی تنص ہیں۔

دراصل دیوبندیوں وہابیوں کامعتزلیوں کی طرح رید خیال ہے کہ جوان کے غلط مسلک و غرجب کوبیں یا نتاوہ متعاذ اللہ برعی ہے۔ جیسے معتزلہ الل سنت کو برعی کہتے ہے۔ ملاحظ فرما کیں تفسیر کشاف از زختری معتزلی کہ کی مقامات پراس نے اہلسنت کو الل بدعت کے لقب سے پکارا ہے جی کہ موجودہ معتزلہ (دیابتہ وہابیہ) بھی اہل سنت کو بدنام کرنے کے لئے اہل بدعت کا ناروالقب دیتے ہیں۔ ملاحظ فرما کیں کہ اس دیو بندی مولوی نے صرف امام ابن فورک کو ہی

بدعی تبین کہا بلکہ بیاکھتاہے کہ

''بوسکتا ہے کہ بدعتی ابن فورک اور سکی کی کتابوں اور قسطلانی وشعرانی وابن جرکی جیسے غالی شم کے علماء ......''

قارئین کرام! ملاحظ فرمایا آپ نے کہ بیک جنبی قلم اس گتار وظالم مولوی نے کس طرح ملت اسلامیہ کی عظیم شخصیات کو عالی اور بدخی لکھ مارا ہے۔ بی ہے کہ آئینہ میں اپنی ہی صورت نظر آتی ہے۔ بیخود بدعی اور گتار ٹیری اس لئے ان کو ہری سی الحقید ہ شخص بدعی نظر آتا ہے۔ اس لئے تو آج کل بدائل سنت و جماعت کو بدعی کہتے ہیں لیکن بد غرب کے کہنے ہے اگر کو بری ہوتے کیونکہ روافش حضرات صحابہ کرام کو کوئی بدعی ہوتا تو سب سے پہلے معاذ اللہ صحابہ کرام ہوتے کیونکہ روافش حضرات صحابہ کرام کو بدعت ہوتی ہوتا تو سب سے پہلے معاذ اللہ صحابہ کرام ہوتے کیونکہ روافش حضرات صحابہ کرام کو بدعت ہوتی ہوتا اللہ علیہ پر گئی جاتی اس کے بعد حضرات انکہ اربعہ اور بالخصوص امام اعظم الوحنیفہ رجمۃ اللہ علیہ پر گئی جاتی اس کے بعد حضرات انکہ اربعہ اور بالخصوص امام اعظم الوحنیفہ رجمۃ اللہ علیہ پر گئی جاتی ہوتی ہوتے ہوتی ہوتے کو اہل ہوت مشہور کر کے اپنی گراہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس بات کی اگر کسی کو دلیل وشہادت جا ہے تو ذخشر می معتر کی کی تفسیر کشاف کا مطالعہ کرے اس نے ہر جگہ اہل سنت و دلیل وشہادت جا ہے تو ذخشر می معتر کی کی تفسیر کشاف کا مطالعہ کرے اس نے ہر جگہ اہل سنت و جماعت کو اہل بدعت ہی لکھا ہے۔

ایک طرف بینیلوی صاحب بین جو که امام این فورک اور دیگر جلیل القدرائمه پربدختی مونے کا فتوی لگار سے بیں اور دوسری طرف محدثین کی جماعت ہے جو کہ ان حضرات کی عظمت بیان کررہی ہے۔

جناب نیلوی صاحب کو چاہئے تھا کہ وہ امام این فورک کے بارے میں امام ذہبی کا مقولہ "صاحب فلتة و بدعة" کوامام تاج الدین کی کی طبقات نے قال کرتے اور اگراس قول کوامام تاج الدین کی کی طبقات نے قول کوامام تاج الدین کی طبقات نے قال کیا ہے تو پھرامام کی کی اپنی عبارت اور اس قول کار د جوامام کی نے کیا ہے وہ بھی نقل کرتے لیکن ایسانیس کیا۔ کیوں؟ آخر کچھ تو ہے جس کی پر دہ داری ہے آخر کھ تو ہے جس کی پر دہ داری ہے

امام ابن فورک کون ہیں اور امام دہمی نے ان کے بارے میں بیالفاظ کیون کے ہیں؟

اسسلىلى معرت امام اين عساكرصاحب تاريخ دشق محدث شام فرمات بي محمد بن الحسن فورك الاديب المتكلم الاصولى الواعظ النحوى ابو يكر الاصبهائي اقام أو لا بالعراق الى أن درس بها على مذهب الاشعرى ثم لساورد الرى مسعت به السبتدعة فعقد ابو محمد عبدالله بن محمد ثقفي مجلسا في مسجد رجا و جمع اهل السنة و تقدمنا الى الامير ناصر الدولة ابي الحسن محمد بن ابراهيم والتمسنا منه المراسلة في توجيهه الى نيشابور ففعل وورد نيشابور فبني له الدار والمدرسة من خانكاه ابي الحسن البوشنجي واحيا الله تعالى يه في بلدنا انواعاً من العلوم لما استوطنا و ظهرت بركته على جماعة من المتفقهة. كان الاستاذ او حدوقته ابو على الحسن بن على الدقاق يعقد المجلس ويدعو للحاضرين و الغائبين من اعيان البلد والمنهم فقيل له قد نسيت ابن فورك ولم تدع له فقال ابو على كيف ادعو له و كنت اقسم على الله البارحة بايمانه ان يشفى علتي وكان به وجع البطن تلك الليلة... قال عبدالغفار بن آسماعيل: محمد بن الحسن بن فورك ابو بكر بلغ تنصانيفه في اصول الدين و أصول الفقه و معانى القرآن قريباً من السائة. وكان شديد الردعلي اصحاب ابي عبد الله (الكرام) و لما عادمن غزنة سم في الطريق و مضى الى رحمة الله ونقل الى نيشابور و دفن بالحيرة و مشهده اليوم ظاهر ليستشفى به و يجاب الدعاء عنده

ا المراس المام الجی المحتری المحتری المام الجی المحت الا الم الجی المحت الا الم المحتری الم الم المحتری الم الم محد بن من فورک او بر العظم اصولی واعظ نحوی ابو بکر اصبها نی پہلے بیر حواق میں مقیدہ شخصہ بہاں تک کہ خدج ب امام اشعری پر ورثن دیا چیز جب رہے میں وار وہوئے تو بدعقیدہ لوگوں نے آپ کی بدگوئی کی تو ابوج عبد اللہ بن محرف تفیق نے مسجد رجا میں ایک مجلس منعقد کی اور اہلسنت کوجع کیا اور ہم امیر ناصر الدولہ ابوس محد بن ابر اہیم کے یاس محلے اور اس سے التماس کیا كراس كونيشا يورشي ديا جائي او اس في ايهاى كيا توان كر لئ ايواكن يوجى كى خانقاه ميں کھراور مدرسہ بنا دیا گیا تواللہ تعالی نے ان کے سبب مارے شیر میں کی سم کے علوم کوزندہ کیا جب سے آپ وہاں سکونت پذیر ہوئے تو فقہا کی جماعت پران کی برکت ظاہر ہوئی اور اپنے ونت کے یکا حضرت ابولی حسن بن علی الدقاق مجلس منعقد فرماتے تصاور شہر کے تمام حاضرین و غائبین بزرگول اورامامول کے حق میں دعا فرماتے تصفوان سے کہا گیا کہ آپ ابن فورک کو مجول کئے ہیں تو حضرت ابولی نے فرمایا میں ان کے لئے کیسے دعاما تکوں ان کی شان تو رہے کہ گذشته رات میں نے ان کے ایمان کی اللہ کوسم دے کردعا کی کہوہ میری بیاری سے مجھے شفا وے اور اس رات آب کے پیٹ میں تکلیف تھی۔ امام عبد الغفار بن اساعیل نے فرمایا محربن حسن بن فورك كى اصول فقداصول دين اورمعانى قرآن بين تقريباً سوم واتصانف بين اورآب الوعبداللدالكرام (بدى فرقد كراميدكياني) كمان والول كاخوب ردفرمات تصريح وفي سے لو نے تو راستہ میں آپ کوز ہر دیدیا گیا تو شہید ہو گئے، پھران کونیٹا پورمنقل کیا گیا اور جرہ مين ون كيا كياء آج كل ان كامر ارمشهور بولال سيد شقاحاصل موتى بوادراس كقريب دعا.

امام الحافظ عبدالحق بن عبدالرحمان الشبلي (م٥٨٣) فرمات بين: و كان من الصالحين المجتهدين. - (كماب العاقبة ٩٨٥ بيروت) اوروه اوليائي جمهدين بين مين سي تقيد

ای شم کی عبارات و تعریف دیگر مختلف علانے اپنی آنی تصانیف میں کھی ہیں:
جیسے امام دی نے سیر اعلام العیلاء کے ارس المام قشری نے رسالہ قشری سے سام دو این خلکان نے وفیات الاعیان ۲۲۳۷، طبقات الاستوی ۲۲۲۲، النجوم الزاہره سرم ۱۲۲۰، تاج التراجم (ازامام قاسم قطلو بخاحنی) ۲۷۱، شندرات الذیب سرم ۱۸۱ طبقات الثافعیہ لاین السبکی سمرہ غیرہ نے۔

اس عبارت كوجناب نيلوى صاحب اوران كحوارى باربرهيس اورغور وفكركري

کہ ایسا مخص جوساری عمرائل بدعت کے ساتھ ملک جفتہ کی حقائیت کے ثبوت کے لئے مناظر ہے کہ ایسا ہووہ بدعتی ہوسکتا ہے اور کیا اس وقت کے متاز ہا ہووہ بدعتی ہوسکتا ہے اور کیا اس وقت کے تمام اہل سنت ایک بدعتی کی عزت کے لئے استھے ہوکر التجا والتماس کر رہے تھے جبکہ بدعتی کی عزت کرتا حرام ہے اور کیا اپنے وقت کے فوٹ وقطب اور ولی کا مل حضرت امام ابوعلی الدقاق ایک بدعتی کے صدیقے اللہ ہے۔ شفاء کی دعا ما انگل دہے جی ۔

امام ابن عساکر ، امام ذہبی ، ابن خلکان ، عبدالغافر ، امام تاج الدین سکی اور امام تشری میتمام جو کہدر ہے ہیں کدان کی قبر کے طفیل بارش طلب کی جاتی ہے اور یوں دعا قبول ہوتی ہے تو کیا یہ سب بھی بدعتی بلکہ معاذ اللہ مشرک تھبر سے اور ایک بدعتی کی قبر پر اتنا فیض اور اللہ کی رحمت کیسے نازل ہور ہی ہے۔

اصل من بات بین کدام این فورک قدیماً اشعری تقیمیا کداین عساکر کے حوالے سے گذرااورامام فی فن الکلام، حوالے سے گذرااورامام فی فن الکلام، اخذ عن ابی الحسن الباهلی صاحب الاشعری.

میں (ذہبی) کہتا ہوں کہ ابن ٹورک اشعری تھااورٹن کلام میں عظیم تھا اس نے ریہ مذہب امام ابوالحسن اشعری کے شاگر دابوالحسن ما ہلی سے اخذ کیا ہے۔ (سیراعلام النبلا کے انام اللہ ہی)

فالله مناو له على عليه متغصب جلد و هو شيخنا و له علينا حقوق الا أن حق الله مقدم على حقه و الذي نقول انه لا ينبغي ان يسمع كلامه

فى حنفى و لا شافعى و لا توخذ تراجمهم من كتبه فانه يتعصب عليهم كثيرا. (طبقات الثافعية الكبرى ١٩١:١٩١)

پس امام ذہبی متعصب اور جلد بازی اصالاتکہ وہ ہمارے استادیں اور ان کے ہم پر کئی حقوق ہیں لیکن اللہ کا حقوق ہیں اس پر مقدم ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا کلام نہ تو حقی کے بارے میں اور نہ ہی شافعی کے بارے میں اور نہ ہی شافعی کے بارے میں ترجمہ اخذ اور نہ ہی شانعی کے بارے میں ترجمہ اخذ کرنا جا ہے کیونکہ ان کے ساتھ امام ذہبی کا تعصب بہت ذیا دہ ہے۔

اور اس بات میں امام تاج الدین السکی اسکے ہیں بلکہ آپ کی اس بات کی صدافت میں کئی اور محدثین علی علیہ آپ کی اس بات کی صدافت میں کئی اور محدثین علماء بھی امام ذہبی کے بارے میں اس طرح کے خیالات کا اظہار فرمائے ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

حضرت امام الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدى علائى (م ا۵۷ھ) فرماتے ہیں:

لایشک فی دینه و ورعه و تحریه فیما یقوله فی الناس قال انه غلب علیه منده به الاثبات و منافرة التاویل والغفلة عن التنزیه حتی اثر ذلک فی طبعه انحرافا شدیداً عن اهل التنزیهة و میلا قویا الی اهل الاثبات فاذا ترجم واحدا منهم یطنب فی وصفه بجمیع ماقبل فیه من المحاسن و یبالغ فی وصفه و یتخافیل عن غلطاته ویتاؤل له ما امکن و اذا ذکر احدا من الطرف الآخر کامام الحرمین و الغزالی و تحوهما لایبالغ فی وصفه و یکثر من قول من طعن فیه و یعیدذکره و یبدیه و یعتقده دینا و هو لا یشعر و یعرض من محاسنهم فیه و یعید ذکره و یبدیه و یعتقده دینا و هو لا یشعر و یعرض من محاسنهم الطافحة فلا یستوعبها و اذا ظفر لاحد منهم بغلظة ذکرها.

(الاعلان بالتوشيخ ص 2 كلسخاوى)

امام ذہبی کی دیانت تقوی اور دوسروں کی بابت رائے زنی میں ان کی احتیاط سلم ہے۔ اور کہا (العلائی نے) کہان پر مذہب اثبات کا غلبہ ہے۔ تاویل سے ان کونفرت ہے اور تنزیمہ کا

بہت کم لحاظ کرتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ اٹل ہڑے ہدسے خت برگشتہ ہیں اور اٹل اثبات کی طرف بہت زیادہ جھکے رہتے ہیں۔ جب اٹل اثبات میں سے کی کی سوائ کھتے ہیں تو دکایت در از کرتے ہیں اور اس کی ٹوبیوں کی بابت جو کچھ کی نے کہا ہوسب بیان کر کے اس کی تعریف میں مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کی خلطیوں کی تاویل پیش کرتے ہیں۔ اس کے بر عکس جن دوسر فریق (اٹل تڑ یہ ) ہیں سے کی کا ذکر کرتے ہیں جسے امام الحر میں اور ایام غزالی وغیر ہما تو زیادہ تعریف بنیں کرتے اور پیش تر وہ اقوال تقل کرتے ہیں جس سے ان پر طعن ہو پھر ان باتوں کو بار بار دہراتے ہیں اس کو وہ دین بچھتے ہیں اور بالکل شعور کھو بیٹھے ہیں۔ ان گوگوں کی نمایاں خوبیوں سے صرف نظر کر لیتے ہیں اور تمام کونہیں بیان کرتے۔ البتہ جہاں کسی کی فیلے ہاتھ آئی فورا ٹا تک دیتے ہیں۔

تواس کا مطلب ہے کہ امام ذہبی کی عزت وکرامت ودیانت اپی جگہ مسلم ہے کہیں جب وہ کی اشعری کے بارے میں ردوقد ح کریں تو پھر دیگر ائمہ کے اقوال کے طرف رجوع کرنا جاہئے اوراگر دوسر ہے ائمہ ان کے مخالف ہوں تو پھرامام ذہبی کی اس بات اور جرح کورد کردینا جاہئے جیسا کہ امام این فورک کے بارے میں ہے۔

اور پھرامام ذہبی نے بیصرف این جزم کے بیان پراعتاد کرتے ہوئے کہد یا ہے۔ حالانکہ وہ الزامات جوکہ ابن جزم امام ابن فرزک پرلگاتے ہیں وہ ان سے صاف بری ہیں جیسا کہ تاج الدین سکی نے طبقات میں بیان فرمایا ہے اور جہاں تک ابن جزم کا تعلق کمے تو اس کے بارے میں امام تاج الدین سکی لکھتے ہیں:

ابن حزم لایس منهب الاشعریة ولایفرق بینهم و بین الجهمیة (طبقات السبک ۲۰۰۰) (طبقات السبک ۲۰۰۰ بیروت)

ابن جزم ندیمب انتعری کو بالکل نہیں جانتا اور جہالت کی وجہ ہے وہ اشاعرہ اور جمیہ میں فرق نہیں کرتا۔

### امام ابن جر مکی فرماتے ہیں:

و من ثم قال المحققون انه لا يقام له وزن و لاينظر لكلامه ولا يعول على خلافه اى فانه ليس مراعيا للإدلة بل لما رآه هواه و غلب عليه من عدم تحريه وتقواه ومبالغة في مب العلماء.

(كف الرعاع عن محرمات الليوالسماع ص ١١٠).

اورای کے محققین نے فرمایا کہ ابن حزم کے کلام کا کوئی وزن نہیں اور نہ ہی اس کے کلام کو دیکھنا چاہئے اور نہ ہی اس کی مخالفت کا اعتبار کرنا چاہئے اس لئے کہ وہ دلائل کی رعایت نہیں کرتا۔ بلکہ اس پراس کی خواہش نفس عالب آگئ اس کے غلط اور شیخ میں فرق نہ کرنے اور صاحب تقوی نہ ہونے اور علماء کی شان بیس گتاخی اور عیب جوئی کرنے کی وجہ سے اس پر دنیا ماحب تقوی نہ ہونے اور علماء کی شان بیس گتاخی اور عیب جوئی کرنے کی وجہ سے اس پر دنیا دائرت بس رسوائی عالب آگئ اللہ تعالی ہمیں اس قتم کے احوال سے بچائے۔

مزیدلکھے ہیں: ان العلما لا یقیمون لابن حزم و اصحابہ وزناً (۱۵س) کے علاء کرام ابن حزم اوراس کے ساتھیوں کی کسی رائے کوکوئی وزن نہیں دیے۔
میری ابن حزم کے بارے میں مختصر ساکلام تھا اور بیاس لئے تقل کیا کیونکہ امام ذہبی کوغلط فہمی اسی کے کلام سے ہوئی تھی جیسا کہ امام ذہبی نے خود تحریر کیا ہے کہ:

و قال ابن حزم: كان يقول: ان روح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد بطلت وقد تلاثت و ما هى فى البحنة. (سيرالاعلام النيلاء ١١٦:١٦) ابن تزم ني كما كرابن ورك كرا به كرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم كى روح ياك فنا بويكى به اوروه جنت بين يمى تبين سيد

نه اب آئیں امام ذہبی کی اصل عبارت کی طرف تو اس میں امام ذہبی کی عبارت متناقض ا

امام تاج الدين سكى فرماتے بين:

و قال الذهبي: ابن فورك حير من ابن حزم و اجل واحسن نحلة.

(طبقات ۲:۳۵ بیروت)

امام ذہبی نے فرمایا کرامام این فورک این حزم سے بہتر ہے اور اس سے بوا اور اجھا (طبع جديد ١٣١٦)

مزيدلكهة بن:

واما قول شيخنا الذهبي انه مع دينه صاحب فلتة وبدعة فكلام متهافت فانه يشهد بالصلاح والدين لمن يقضى عليه بالبدعة ثم ليت شعرى ما الذي يعنى بالفلتة فان كانت قيامه في الحق كما نعتقد نحن فيه فتلك من اللدين فان كانت في الباطل فهي تنافي الدين 1 اما حكمه بان ابن فورك حير من إين حزم فهدا التفضيل امره الى الله تعالى و نقول شيخنا ان كنت تعتقد فيه منا حكيت من انقطاع الرسالة فلا خير فيه البتة و الا فلم لا نبهت على ان ذلك مكذوب عليه لئلا يغتر به.

(طبقات الشافعيد الكبرى ٣:٥٥ للثاج السبكي طبع جديد ١٣٣١)

ذمبى كاكبناب كدوه باوجود ويندار موف كمنك نظراور بدعي تصاوذ مبي كاليكلام مضاد ہے اس کے کہ وہ ای تھی کے بارے میں صلاح ودین کی شہاوت و سے میں کہ مس برخود ى بدعت كالبست لكارب بين ميري محميل بيات بين آنى كماس تك نظرى (قلمة) سيكيا مراد ہے اگراتو میں حق کے لئے ہے جیسا کہ ہم اس کا اعتقادر کھتے ہیں تو بیفات دین میں سے (جو كري اوراكرفاية في الباطل مراد معاقبيدين كمنافي معاورة مي كابيكها كمابن فورك الن حزم سے بہتر ہے توال مقصل کامعاملہ اللہ کے سروے اور ہم الیانی ( وہی سے پوتھے میں کہ اگرا ب کا اعتقادابن فورک کے بارے میں وہی ہے۔ سی کی آب نے حکایت کی ہے ( کہ في صلى الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى رسالت منقطع جوچكى تو اس (ابن قورك) ميس قطعا كوتى بعلانی و بهتری بیل ہے اور اگران کا میعقیدہ بیل تو آپ نے اس بات پر تنبید کیوں بیس کی کہ مید ابن فورك يرجوك باندها كياب تاكرلوك السيدهوكم من مروس

#### مسكدحيات الانبياء اورعلان ويوبند

مرمسككه كي طرح ال مسكله مل مجى على نے ديو بند دوكر وجون ميں تقسيم بيں۔ اور ريد بجيب اتفاق ہے کہ دونوں گروہ اینے متفقہ اسلاف کواسینے اسینے حامی اور اپنا ہم مسلک ٹابت کرتے میں اور مزید بجیب بات میہ ہے کہ دیو بندیوں کے برول کی عبارات واقعتا اتی متضاد ہیں کہ آدمی جران ره جاتا ہے کہ کیا گور کھ دھندہ ہے۔ ایک گروہ عقیدہ حیاۃ النی کوشرک اکبر بتاتا ہے تو دوسرا ای کوعین جزوایمان بتار ہاہے۔اصل میں بیاللہ جل مجدہ الکریم کاان لوگوں سے انتقام ہے کہان الوكول في عشاق رسول صلى الله تعالى عليه وسلم يعنى اللسنت كوناروا طور يرمشرك كما توالله تعالى نے ایسے لوگ بیدا کردیئے جوان کوشرک کہیں۔ سے کہتے ہیں خدا کی لاتھی ہے آواز ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات بیہ ہے کہ آپس میں بدعی مشرک، گتان سجی فتووں کا تبادلہ مور ہاہے۔ لیکن اکابرین دیوبند جاہے وہ حیات جسمائی دنیوی کے قائل ہوں یامنکر وہ اپنی جگہ برولی اللہ بنے ہوے ہیں شہر عنی ندمشرک اور ندبی گستاخ رسول۔ توان تمام رویوں سے معلوم ہوتا ہے کہان کا میراختلاف محض دکھاوا ہے کہ اگر کوئی خوش عقیدہ محص ملے تو اس کو کمراہ کرنے کے لئے ایک گروہ كفرا ابوجائ ويكصين بي بم توحيات الانبياء ك قائل بي اورا كركوني زابد ختك دستياب موتواس كودوسرا كروب كي كريك في مه تو توحيد من است يخته بي كما غيائ كرام كو يحى عام مردول ك صف من شامل كرتے بين (معاذ الله) جيسے بيلوك سياس طور بر جميشه دو كرويوں مين تقسيم رسية بين-ايك حكومت وفت كون مين دومراحكومت كے خلاف تاكه برطرف سے دنياوي فائدہ حاصل کیا جاسکے۔ چونکہ بیاوگ انگریز کے بروردہ بیں اس لئے اس کی جال چل رہے ہیں۔ جی یاکتان بننے کے خلاف تصرف چندیاکتان کے تن میں تصاکدا کربن جائے تو ولال سے فائدہ، نہ بے تو ہندو خوش ۔ اور ان سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اور تاریخ بتاری ہے كمان لوكون في العطرح دنياوي فوائد حاصل كي بين

بہر حال بہاں کھ علمائے دیوبند کے حوالے مرف اس لئے پیش کر رہے ہیں کہ الحدیث دیر مال میں ہیں کہ الحدیث بد

الإعدآء

## على ئے ديو بند كے سيس بزرگول كافتوى:

عندنا و عند مشائحنا حضرة الرسالة صلى الله تعالى عليه وسلم حيى قبره الشريف وحيوته صلى الله تعالى عليه وسلم دنيوية من غير تكليف وهنى مختصة به صلى الله تعالى عليه وسلم و بجميع الانبياء صلوات الله عليهم والشهداء برزخية كما هى حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس فثبت بهذا ان حياته دنيوية برزخية لكونها في عالم البرزخي

ہمارے نزدیک اور ہمارے مشاریخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات و نیوی ہے دنیا کی ہے ہا مکلف ہونے کے اور بید حیات منیاء میں مالیا م اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے جو حاصل حیات مسلمانوں بلکہ سب آ دمیوں کو .... پس اس سے شابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات د نیوی ہے اور اس معنی کو برزخی بھی ہے کہ عالم برزخ میں حاصل ہے۔ اور اس مولوی حسین احمد شانڈوی (مدنی) نے لکھا ہے:

" آپ کی خیات ندصرف روحانی ہے جو کہ عام مؤمنین وشداء کو حاصل ہے بلکہ جسمانی بھی اوراز قبیل حیات د نیوی بلکہ بہت وجوہ ہے اس سے قوی تر ہے '۔
جسمانی بھی اوراز قبیل حیات د نیوی بلکہ بہت وجوہ ہے اس سے قوی تر ہے '۔
( مکتوبات شیخ الاسلام ا ۱۵۳۰)

جناب مولوی محمدادر بین کاندهلوی صاحب نے لکھائے:
"منام اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوة والسلام وفات کے بعدا پی قبرون میں زعرہ جیں اور نماز وعبادات میں مشغول ہیں اور حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام کی میہ برزخی حیات اگر چہ ہم کومسوئ نہیں ہوتی لیکن بلاشبہ بیہ انبیائے کرام علیہم المصلوق والسلام کی میہ برزخی حیات اگر چہ ہم کومسوئ نہیں ہوتی لیکن بلاشبہ بیہ حیات حی اور جسمانی ہے۔ "(حیات نبوی ص)

# مولوی شبیراحمرعمانی نے لکھاہے:

ان النبسى صلى الله تعالى عليه وسلم حيى كما تقرر وانه يصلى فى قبره باذان واقامة.

ہے۔ شک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں اور اپنی قبر منور میں اذان وا قامت کے ساتھ نماز ادافر مائے ہیں۔

دوسرى علم المحالي في المحامة و دلت النصوص الصحيحة على حياة الانبيآء عليهم الصلوة والسلام كما سيأتي. ( المحامة والسلام كما سيأتي.

نصوص صححہ اس چیز پر دلالت کرتے بین کہ حضرات انبیائے کرام زندہ بیں جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا۔

## مولوی خلیل احدسیار نیوری نے لکھائے:

ان النبئي صلى الله تعالى عليه وسلم حيى في قبره كما ان الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم. (بدل الحجودة: ١١١)

بے شک نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر منور میں زندہ ہیں جس طرح کہ دیگر تمام انبیاء کیبم الصلو ہ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ مفتی عزیز الرحمٰن صاحب نے لکھا:

"اورانبیائے کرام علیم السلام کی حیات خصوصاً آنخضرت صلی اللد تعالی علیہ وسلم کی حیات خصوصاً آنخضرت صلی اللد تعالی علیہ وسلم کی حیات خصوصاً آنخضرت صلی اللد تعالی علیہ وسلم کی حیات شہدا کی حیات سے افضل واعلی ہے۔ "(فاوی وارالعلوم مدل و محمل ۱۵۰۱) مولوی احمد رضا بجنوری صاحب انواد الباری نے لکھا:

"بہاں ایک مخضر ضروری اشارہ بیجی کردینا مناسب ہے کہ علامت تقی الدین بھی رحمة اللہ علیہ مناسب ہے کہ علامت تقی الدین بھی رحمة اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ صاحب تلخیص اور امام الحربین کی رخصی نظل کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کی ملک میں رہا اور دوسری طرف موت کوجی ماننا ضروری ہے بوجہ

نصوص قرآنی واجادیث تو اشکال پیش آیا که موت شکیم کر لینے پرتو انقال ملک وغیرہ احکام ثابت مول گے۔" تو علامه موصوف نے اس اشکال کواس طرح رفع کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت غیر متر ہے اور انتقال ملک وغیرہ کے احکام مشروط ہیں موت مستر کے ساتھ (نہ کہ موت میں میں تک ساتھ (نہ کہ موت میں کے ساتھ (نہ کہ موت سے آئی کے ساتھ )

جناب مولوی انورشاه شمیری سے مولوی احدرضا بجنوری قال کرتے ہیں:

ورل خاری شریف می یاب "نفقه نساء النبی صلی الله تعالی علیه و سلم بعد و فاته" پرفرمایا که:

مولوی محرقاسم نا نوتوی کے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے بیں ابنائے دیو بند خود مخصے کی حالت میں ہیں اور حقیقتا دیو بندیوں کے دونوں گروہ نا نوتوی صاحب کے عقیدہ حیات النبی کے خالف ہیں: اصل میں دیو بندیوں کے عقائد عام طور پر وقتی ہوتے ہیں جیسا قور دیکھا ویساعقیدہ بنالیا۔

البين عقائد ميں سے ايك مسكد حيات الني صلى الله تعالى عليه وسلم كا تھا جبكه ايك مسكله محد بن عبد الو ہاب نجدى كم متعلق تھا۔ برانا عقيدہ تو بہی تھا كه معاذ الله "ميں بھی ايك دن مركزمنی ميں ملنے دالا ہوں" (تقوية الا يمان)

لیکن علائے حرمین کے سامنے بالکل اس کے الب لکھ کرتا ئیری فتوی حاصل کرلیا۔

اک طرح چونکہ اس وقت حرمین شریفین کی خادمی اہل سنت کے پیاس تھی اور وہ علائے الم سنت نجد یوں کے سخت خالف تھاس لئے انہوں نے علائے دیو بند سے جمہ بن عبدالو ہاب نجدی کے بارے میں سوال کیا۔ وہ سوال اور اس کا جواب قارئین کی ذوق طبح کیلئے درج کر رہا مجوب تا کہ قارئین کو معلوم ہوجائے کہ بیر حضرات کی طرح اپنے عقائد واقوال وقت کے مطابق فوجائے اللہ میں کو معلوم ہوجائے کہ بیر حضرات کی طرح اپنے عقائد واقوال وقت کے مطابق فوجائے اور بدلتے ہیں۔

السوال الثاني عشر:

قد كان محمد بن عبد الوهاب النجدى يستحل دماء المسلمين واموالهم و اعراضهم كان ينسب الناس كلهم الى الشرك و يسب السلف فكيف ترون ذلك وهل تجوزون تكفير السلف والمسلمين واهل القبلةام كيف مشربكم.

بارجوال سوال:

محمہ بن عبدالوہاب نجیری حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون اوران کے مال اور آبر واور منام کو گول کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب اور سلف کی شان بیس گتا خی کرتا تھا اس کے بار بے میں تہاری کیارائے ہود کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کوئم جائز سمجھتے ہویا کیا مشرب ہے تہارا؟ میں تہارا؟ الجواب:

الحكم عندنا فيهم ما قال صاحب الدر المختار وحوارج هم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتاويل يرون انه على باطل كفروا معصية توجب قتاله بتاويلهم يستحلون دمائنا واموالنا ويسبون نسائنا الى ان قال وحكمهم البغاة

ثم قال فكفر هم لكونه عن تاويل و ان كان باطلا وقال الشاهي في حاشيته كما وقع في زماننا في اتباع عبدالوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين و كانوا ينتحلون؟ مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم بذلك قتل اهل السنة و قل علمائهم حتى كسر الله شوكتهم.

ہمارے نزدیک ان کا تھم وہی ہے جوصاحب در مختار نے فرمایا ہے اور خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پرچڑھائی کی تھی اس تاویل سے کہ امام کو باطل لیمنی کفریا ایک معصیت کا مرتکب بچھتے تھے جو قبال کو واجب کرتی ہے۔ اس تاویل سے لوگ ہمارے جان ومال کو حلال بچھتے اور ہماری عور توں کو قیدی بناتے ہیں آگے فرماتے ہیں ان کا تھم باغیوں کا ہے اور پھر میر بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لئے نہیں کرتے کہ میڈھل تاویل سے ہا گرچہ باطل بی سبی اور علامہ شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں (مجمد باطل بی سبی اور علامہ شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا ہے جیسا کہ ہمارے زمانے میں (مجمد بین عبد الوہاب) کے تابعین سے سرز دہوا کہ تجد سے نکل کرحر میں شریفین پر معتقلب ہوئے اپنے میں عبد الوہاب) کے تابعین سے سرز دہوا کہ تجد سے نکل کرحر میں شریفین پر معتقلب ہوئے اپنے کے خالاف ہو وہ مشرک ہے اور اس بنا پر انہوں نے اہل سنت وعلائے اہل سنت کا قتل مہارے سمجھ کے خلاف ہو وہ مشرک ہے اور اس بنا پر انہوں نے اہل سنت وعلائے اہل سنت کا قتل مہارے سمجھ کے خلاف ہو وہ مشرک ہے اور اس بنا چوں شوکرت اور ڈوی ۔

بیعلائے دیوبندکامنفق علیہ فیصلہ ال وقت تھا جبکہ نجد یول کی شوکت اللہ تعالی نے تو ڑ دی تھی گرشوئی قسمت کہ ملت اسلامیہ کے ازلی دغمن یہود و نصاری کی مدداور ملی بھگت کے ساتھ جب نجدی ظلماً حرمین طیبین برقابض ہو گئے تو ادھر ابنائے دیابنہ نے بھی اپنامسلک و فیصلہ جدیل کرلیا۔ اب شاید ہی کوئی دیوبندی ہوگا جو کہ نجد یوب کے خلاف ہوگا بلکہ اب عقیدہ و فیصلہ کیا ہے تو اس سلسلہ عیں دیکھے کہ دیابنہ کے امام وقت کیا تحریر فرمائے ہیں:

''محد بن عبدالو ہا۔ تجدی اور ان کے پیروکار مسلکا عنبلی ہیں جومقلدین ہی کا ایک فرقہ ہیں۔ حافظ ابن تیمیداور حافظ ابن القیم کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کواپنا پیشوانسلیم کرتے ہوئے ان کی کتابوں کی خوب نشر واشاعت کرتے ہیں۔ جمر بن عبد الوہاب باوجود خلی ہونے کے سطی ذہن کے دی تھے اور تو حیدوسنت کے خوب داعی تھے۔ ان سے وقی مسلحت کے پیش نظر پچھ عوامی غلطیاں سرز دہو پی تھیں جن کی دجہ سے وہ عوام میں خاصے بدنام ہو بیکے تھے۔ اور علامہ شامی اور حضرت مدنی جیسے بزرگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سے لیکن ان کے بارے میں سیحے نظر یہ وہ ہی ہے جو علامہ آلوی اور حضرت اگنگوہی کا ہے ولتفصیل مقام آخر انگریز بارے میں سیحے نظر یہ وہ بی ہے جو علامہ آلوی اور حضرت اگنگوہی کا ہے ولتفصیل مقام آخر انگریز فیان کو ایک سیاسی بقائے لئے آئیس بہت بدنام کیا"۔ (تسکین الصدور ص ۲۲۲) اور جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کا اس بارے میں کیا نظریہ تھا جس کی طرف اور جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کا اس بارے میں کیا نظریہ تھا جس کی طرف صاحب تھیں:

ووجمر بن عبدالوہاب کے مقتد یوں کو وہائی کہتے ہیں جن کے عقا کدعمرہ متھاور مذہب ان کا صبلی تھا۔ البتدان کے مزاح میں شدت تھی مگر وہ اور ان کے مقتدی استھے ہیں۔'' ان کا صبلی تھا۔ البتدان کے مزاح میں شدت تھی مگر وہ اور ان کے مقتدی استھے ہیں۔'' (فقادی رشید ریم ۲۳۵)

بہرحال جملہ معترضہ کے طور پریدایک نمونہ ہے کہ علمائے دیو بند نظریہ ضرورت کے تحت اپنے نظریات وعقا کد تبدیل کرتے رہتے ہیں اور عام طور پر افراط و تفریط کا شکار ہوجاتے ہیں اور عام طور پر افراط و تفریط کا شکار ہوجاتے ہیں جس کے جوت کے لئے حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کی بے نظیر تصنیف ''زلزلہ'' کا مطالعہ مفید ہے۔

ای افراط وتفریط کے مسائل میں ایک مسئلہ ' حیاۃ الانبیاء عیہم الصاوۃ والسلام' بھی ہے۔ پھودیوبندی حفرات تو ہر زخی زعدگی کے بھی قائل نہیں ہیں بینی جم اقدی کے ساتھ روح کا بالکل تعلق مانتے ہی نہیں اور ان دونوں گروہوں بالکل تعلق مانتے ہی نہیں اور ان دونوں گروہوں کے برعکس بانی دارالعلوم دیوبند جناب مولوی قاسم نا نوتوی صاحب آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے برعکس بانی دارالعلوم دیوبند جناب مولوی قاسم نا نوتوی صاحب آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک آن کے لئے بھی وفات کے بی مشکر ہیں اور دہ کہتے ہیں کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیک آن کے لئے بھی دوات نہیں ہوئی اور آپ کی روح مقدر سرکا آپ کا جنداقد کی سے اخراج ہوا ہی نہیں۔ فیا للعجب!

جناب قاسم نا نوتوی نے تحریر کیا:

"ارواح انبیائے کرام ملیم السلام کا اخراج نہیں ہوتا۔فظ مشل نور اور جراغ اطراف وجوانب سے قبض کر لیتے ہیں اور سوا ان کے اور ول کی ارواح کو خارج کردیتے ہیں اور سوا ان کے اور ول کی ارواح کو خارج کردیتے ہیں اور اسلئے ساع انبیاء ملیم السلام بعد وفات زیادہ قرین قیاس ہے۔ اور اس کے ان کی زیارت بعد وفات میں احیاء کی زیارت ہوا کرتی ہے۔ (جمال قامی ص ۱۲)

دوسری جگه کھاہے

اورایک جگدان طرح لکھائے:

ر فیخص یعنی بانی دار العلوم دیو بند صاحب پوری امن محدید کے علیائے حق کے خلاف بلکہ قرآن دخدیث ادراجهائ امت کے خلاف ایک ایساعقیدہ ابنائے کے باوجود آن کل کے نام نہا دتو حید برستوں کے نزدیک شرک تھر اادر نہ ہی بدعتی بلکہ ان کے نزدیک ججة اللہ علی العالمین برختی بلکہ ان کے نزدیک ججة اللہ علی العالمین برختی الاسلام، آینے من آیات اللہ اور فنافی اللہ اور فنافی الرسول ہے۔ فیاللجیب ا

''اوراس کے برعلس امام الل سنت مجد دوین وملت مولانا الشاہ احمد رضا خان صاحب وفات (آنی) مائے کے باوجود قابل کردن زدنی ہیں''۔ جوجا ہے آپ کاحسن کرشہ سماز کرنے جناب مولوی سرفراز صاحب مکھیروی لکھتے ہیں:

"التعلی علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہوا کہ تمام مسلمان اس نظر میر کے حامل ہیں کہ اسخضرت مسلمی التعلق اللہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور وفات کے لفظ آپ کے حق میں بولنا بالکل درست اور شیح ہوئی الفاک درست اور شیکی وفات کے بعد آپ کو پھر حیات مرحمت ہوئی ... جمہور علماء اسملام موت کا معنی انفاک الروح عن الجسد ہی کرتے ہیں۔"

الروح عن الجسد ہی کرتے ہیں۔"

جب تمام مسلمان اس نظریہ کے حامل ہیں تو مولوی قاسم نا نوتوی قاسم صاحب جواس نظریہ کے حامل ہیں تو مولوی قاسم نا نوتوی قاسم صاحب جواس نظریہ کے حامل نہیں ہیں وہ مسلمان تھہرے یا کہ نہیں؟ اور کیا ان پراس آبت کریمہ کا حکم لا گوہوتا ہے یا کہ نہیں؟ کہ جس میں اللہ نتحالی نے ارشاد فرمایا:

وَمَنُ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنَ بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤهِنِيْنَ نُولَهُ مَاتُولِّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَ تُ مَصِيْراً. (سورة النساء: 10) المُؤهِنِيْنَ نُولَهُ مَاتُولِّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَ تُ مَصِيْراً. (سورة النساء: 10) اورجورسول كے خلاف كرے بعداس كرت راسته ال يركول چكا اور مسلمانوں كى راه سے جدا راه چلے ہم اسے ال كے حال يرجيور ديں گے اور اسے دور خين داخل كرويں گے اور كيا ہى برى جگہ ہے بلنے كى۔

تو كياميخص مسلمانول كراسته ي جدا جلايا كريس؟

اورشابدال بات کوجائے ہوئے ہی صاحب سکین الصدور نے بدواضح جھوٹ لکھ مارا در شابدال بات کوجائے ہوئے ہی صاحب سکین الصدور نے بدواضح جھوٹ لکھ مارا کہ دور میں معرب میں حضرت مولانا محمد قاسم نا توتوی بانی وار العلوم و بوبند مجھی ہیں حضرات انبیائے کرام ملیم الصلوق والسلام کی وفات کا یہ میں کرتے ہیں:

کہ ارواح انبیائے کرام علیہم السلام کا اخراج نہیں ہوتا فقط مثل نور چراغ اطراف وجوانب سے بیش کر لیتے ہیں اور سوائے ان کے اور ول کی ارواح کو خارج کردیے ہیں۔'
وجوانب سے بیش کر لیتے ہیں اور سوائے ان کے اور ول کی ارواح کو خارج کردیے ہیں۔'
(جمال قائمی ۱۵ ایسکین الصدور ۲۱۲)

اب جناب مولوی صاحب سے بیرسوال بیرے کہ وہ بعض علمائے ملت جن کی طرف آسینے اشارہ فرمایا ہے وہ کون بیں کتنے بیں؟ ان کے اسمائے گرامی کیا بیں؟ اہل سنت سے بین یا کرنہیں؟ اور وہ کس دور کے بین؟ ترتیب وار جواب دیں۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ مولوی نذکور صاحب ہرگز ہرگز ان سوالوں کے جواب ہیں دیں گے۔

اب يهال يرجناب مولوى سرفراز صاحب لكصة بين

"الغرض حضرت نا نوتوی نے کسی صاف گوئی ہے بیواضح کردیا ہے آنخضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا عقیدہ ضروری ہے اور علمی یا ذوقی طور پر بعض دیگر علماء کرام کی طرف موت کا جومعتی انہوں نے بیان فر مایا ہے اس کو نہ تو وہ عقا کد ضرور یہ بھتے ہیں اور نہ عام لوگوں کو اس کی تعلیم و تبلیخ کرتے ہیں۔"

اب مولوی صاحب سے دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر علمی اور ذوقی عقیدہ ومعنی ہے تو کیا نا نوتو می صاحب کے علاوہ آپ سنیت پوری ڈریت دیو بند میہ بد ذوق اور بے علم ہے کہ انہوں نے بیعقیدہ ومعنی نداینایا؟

اوراگر بیعقیدہ ومعنی تھا تو اس کی تعلیم وہلینے ہوئی جاہئے تھی۔ اور اگر بیعقیدہ ومعنی غلط ہے اور یقینا غلط ہے تو اس سے جناب نا نوتو کی صاحب کو تا ئب ہونا جا ہے تھا لیکن غلط عقائد سے تائب ہونا اس کا تو دیوبندیوں کے بہاں دستور ہی نہیں ہے اور پھر ریکہنا

"اونهام لوكول كواس كقعليم وبليغ كرت ويلاء بلفظه

تو جناب عالی کیا آپ کے نزدیک بھٹے صرف بسٹر باندھ کراور کا ندھے پراٹھا کرہی گی جاتی ہے؟ اور نا نوتوی صاحب نے بستر نہیں اٹھایا۔

کیا کتب لکھنا اور بار باراس عقیدہ کا اظہار قرر کر را تعلیم و تبلیخ نہیں تو اور کیا ہے؟

اس معنی وعقیدہ کے ثبوت کے لئے تو جناب نا نوتوی صاحب نے مستقل ضخیم کتاب
"آب حیات" کے نام سے کسی اور پھروہ کتاب شائع بھی ہوئی کیا یہ تعلیم و تبلیغ نہیں ہے؟
اور یہ سٹلہ اپنی دیگر کتب شل' جمال قامی' اور 'لطا گف قاسمیہ' میں بھی بیان کیا تو اگر
اب بھی کوئی کے کہ رتبایغ نہیں ہے تو ریاس کے دماغ کا پھیر ہے یا پھر واقعی وہ شخص سجھتا

ہے کہ بیخ صرف او نے اور بستر اٹھا کر کی جائتی ہے اس کے علاوہ کا تصور بھی نہیں ہے۔

اب دوسر ہے گروہ کی سننے کہ جو ہراس شخص کو بدعتی مشرک قرار دیتا ہے جو کہ نی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر منورہ میں زندہ تسلیم کرتا ہے یا آپ کے جمد اقد س جمد عضری سے
آپ کی روح مقد سہ کا تعلق مانتا ہے۔ وہ تو تسلیم کرتا ہے کہ نا نوتوی صاحب کا عقیدہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے جبیا کہ مولوی محمد حسین نیلوی کہتا ہے:

دوگروہ نمبرا۔ جسداطہر سے روح مبارک حضرت کی خارج ہی نہیں ہوئی بلکہ اندرہی اندرہی اندرہی اندرہی اندرہی اندرہی اندرہ حیات توبیہ ہوگئ ہے۔ بیہ ہے مسلک حضرت قاسم العلوم والخیرات تا نوتو کی رحمۃ اللہ علیہ کا ...

جمال قاسی ص۱۵ میں واشگاف الفاظ میں فرماتے ہیں: انبیائے کرام علیم السلام کے ارواح کا اخراج نہیں ہوتا''

حضرت نا نونوی جس معنی سے موت مائے ہیں بیمعنی متعارف نہیں بلکہ حضرت موت معنی ''سترہ الحیاہ'' لیتے ہیں۔

ووسری جگدارشادفرماتے ہیں:

" کین مفرت نانوتوی کار نظر میمری کے خلاف ہاں مدیث کے جوامام احمد بن منبل نے اپنی مند بیں نقل فرمائی ہے۔''

ایک اور جگه کھاہے:

'' و محرانبیائے کرام علیم السلام کے حق میں مولانا نانونوی قرآن وحدیث کی نصوص و اشارات کے خلاف جمال قانمی ص ۱۵ میں فرماتے ہیں: ''ارواح انبیائے کرام علیم السلام کا اخراج نہیں ہوتا''۔

> بهرحال حضرت رحمة الله عليه كامسلك وه بيل جود وسر معلاء كاميه (ندائي تا ١٠٠٠)

اب جب استع والدجات سے بیٹا بت ہوگیا کہ جناب نیلوی صاحب کے زویک

جناب نا نوتوی صاحب قرآن وحدیث کی نصوص اور علائے امت کے خلاف مسلک رکھتے ہیں تو اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب نیلوی صاحب کا نا نوتوی صاحب کے بارے میں کیا فتوی ہوگا جو کہ صرف علامہ این فورک و بحض اس لئے بدعتی ہونے کا فتوی دے چکے ہیں کہ وہ نبی اگر مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور میں حقیقی جسمانی اور دنیا وی زندگی کے ساتھ زندہ مانتے ہیں۔ اور علامہ بکی امام ابو برقسطلانی شارح بخاری قطب وقت امام شعرانی اور امام علامہ این جرکی صرف قبر میں حیاۃ النبی مائے کی وجہ سے عالی کا لقب یا چکے ہیں۔ (ندائے حق اس ۵۰۱س)

تو آینے ویکھے کہ جناب نیلوی صاحب منکر وفات النبی نانوتوی صاحب کے ہارے میں کیافر ماتے ہیں:

''اب میرے اس قول سے بیرنہ مجھ لینا کہ حضرت نا ٹونوی کے ق میں گتا خی کر گیا ہے ادر مرز اگامال کے مساوی قرار دے گیا ہے۔ والحیاذ باللہ! میرے ہاتھ اور زبان جل جا کیں اگر ان کے قق میں گتا خی کر دن جمیں قرائن قویہ سے یہ یفتین ہے کہ آپ فنا فی الرسول تھے، عد عشق رسول میں انتہا کو بینچ کیا تھے۔''

حضرات قارئین کرام! دیکھئے بیلوگ ہیں قرآن وحدیث کے نام نہاد مبلغ اور توحید کے پرچاری۔ بیہ ہے میزان عدل۔اور بیہ ہے قرآن کریم کے علم: اعب دلے واوھ واقسوب للتقوی پڑل۔

جناب نیلوی صاحب کیا اگر نانوتوی صاحب نانی الرسول بیخے توامام محر بن الحن ابن فورک امام تقی الدین سکی امام عبدالو ہاب شعرانی اورامام ابن جمر کمی کیسے بدعتی اور غالی ہو گئے۔ گنتاخ رسول تو فنانی الرسول کے دتیہ پر فائز ہو گئے اور عشاق رسول بدعتی اور غالی بن گئے۔ (فیاللعجب)

الی عقل این کی کوخدانددے کہ ۱۸۲۸ دے اوی کوموت کر ریے بدادانددے شید: اور اگر میذین میں آئے کہ ایسے من کرنا جیسے کہنا نوتوی صاحب نے کئے ہیں ریا توواتعى محت رسول كمتقاضى بين اورجناب نانونوى توواقعى عاشق رسول تقي

توبات بیزیں ہے۔ دراصل جناب نانوتوی صاحب ہر مسکدیں جمہورامت کے خلاف چلے ہیں۔ انہوں نے یہاں موت کے معنی بھی جمہورامت کے خلاف کرے ایک نیافتنہ بر پاکردیا تھا۔ اس طرح خاتم انٹیین کامعنی عجیب وخریب کرتے ہیں '' تحذیرالناس' نامی کتاب میں خاتم انٹیین کے معنی آخری نبی عوام کا خیال بتاتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اور نبی آنے کا عقیدہ رکھتے ہوئے خاتم انٹیین کامعنی قادیا نیوں کوخوش کرنے کے لئے ان کی مرضی کے مطابق کردیا بلکہ یوں کہنا چاہے کہ مرزا قادیا ٹی نے ان سے ہی معنی کشید کیا ہے۔ اور اگر تانوتوی صاحب انفاک الروح عن الجسد کے معروف معنی کوچھوڈ کر استخار الروح فی الجسد کے معروف معنی کوچھوڈ کر استخار الروح فی الجسد کے معروف معنی کوچھوڈ کر استخار الروح فی الجسد کے معروف معنی کوچھوڈ کر استخار الروح فی الجسد کا نظریہ پیش کر کے اور یہ کہ کرکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متصف بحیات الندات ہیں فنا فی الرسول ہیں تو وہ یہی الفاظ ونظریہ دجال گھین کے لئے اپنانے پرفنا فی الد جال کیوں نہیں خاتم الشرید دجال گھین کے لئے اپنانے پرفنا فی الد جال کیوں نہیں خاتم المقدر میں کہ کرکہ آپ سی کی الفاظ ونظریہ دجال گھین کے لئے اپنانے پرفنا فی الد جال کیوں نہیں خاتم کی کہا کہ مورف

اب آپ جناب نا نوتوی صاحب کی دجال کے بارے میں عبارت وعقیدہ پڑھیں اور پھرسوچیں کہ دید کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔

" بیسے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوجہ منشائیت ارواح مؤین جس کی تحقیق ہے ہم فارغ ہو ہے ہیں متصف بحیات بالذات ہوئے ایسے ہی دجال بھی بوجہ منشائیت ارواح کفار جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں متصف بحیات ہوگا اور اس دجہ سے اس کی حیات قابل انفاک نہ ہوگی اور موت وقوم میں استثار ہوگا، انفطاع نہ ہوگا اور شاید یہی دجہ معلوم ہوتی ہے کہ این صیاد جس کے دجال ہونے کا صحابہ کوالیا یقین تھا کوئم کھا پیٹھے تھے۔ اپنے قوم کا وہی حال بیان کرتا ہے جورسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نسبت ارشاد فر مایا یعنی بشہا دت احادیث بیان کرتا ہے جورسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نسبت ارشاد فر مایا یعنی بشہا دت احادیث مولد ارواح کفارکو ہونا اور پھر اس کے ساتھ این صیادی کا دجال ہونا نیادہ ترجیح ہوا جا تا ہے اور سے مولد ارواح کفارکو ہونا اور پھر اس کے ساتھ این صیادی کا دجال ہونا نیادہ ترجیح ہوا جا تا ہے اور اس کی صحت کا گمان قوی ہوا جا تا ہے۔ اور اس کی صحت کا گمان قوی ہوا جا تا ہے۔ اس کی صحت کا گمان قوی ہوا جا تا ہے۔ "

معاذ الله ، استغفر الله! گستاخی اور بے باکی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ کین معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان (دیوبند) میں اس کی کوئی حدوانتہا ہے ہی ہیں۔

یہ بات توسیجھ بیں آتی ہے کہ آقائے کل جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک روح الارواح ہے۔ اور آپ کی ذات مقد سرتمام ممکنات کے لئے منشاء وجود ہے۔ لیکن دجال لعین کے لئے منشائیت ارواح کفار کا قول کرنا کہاں کی دانشمندی علی و ذوقی بات ہے۔ بھلا بیا ور بھی کوئی علمی ہے۔ تو بندہ تھا خدا کا اور اب تو دیو بندی ہے۔

ان لوگوں کا بھی بچیب معاملہ ہے بھی تو بٹیطان کو حضور نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم بتا تیں (برابین قاطعہ) اور بھی دجال بھین کو بیارے تا قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر کھی اور پھر صرف یہی بیس کہ دجال کو متصف بحیات بالذات جان کراس کے تن بیس امتناع انفاک حیات کا قول کرنا بلکہ دجال کی موت اور نیند کارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موت اور نیند کارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موت اور نیند کارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موت اور دیال تنا ہے ہے کہ کیا دجال تعین کے لئے تا بت کرنا اور اس کے بوت بیس خود دجال کے قول کو دلیل بنا تا ہے سب بھر کیا اللہ علیہ وسلم یا دجال تھیں ؟

بقول شاعر

كنديم عنس بالبم عنس برواز

كوربا كوربازبابازا

علائے ویوبند کے بارے میں ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے اس بحث کواس جگہ برختم رتے ہیں۔

غیر مقلدین اور حیات النبی صلی الله تعالی علیه و سلم
غیر مقلدین و بابینجدید (حیله النبی فی القبل) کے متقدمین کی اکثریت توحیاة
النبی فی القبر کی قائل تھی لیکن بعد میں اس کے متحرین پیدا ہوتے گئے اور اب تو اکثریت اس کی
متکر ہو چی ہے۔ اور جو مانتے بین وہ بھی صرف برزی زندگی جیسی کہ عام لوگوں کو تیور میں حاصل

ہے۔اس سے زیادہ وہ نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات فی القبر کو حیثیت دیئے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ہرگز تیار نہیں ہیں۔

یہاں ہم چند غیر مقلدین کے بھی حوالے پیش کرتے ہیں تا کہ ہماراموقف زیادہ واضح موجائے۔

جناب قاضى محربن على بن محرشوكا في صاحب فرمات بين:

(والاحاديث) فيها مشروعية الاكثار من الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و تعالى عليه وسلم يوم الجمعة وانها تعرض عليه صلى الله تعالى عليه وسلم و انه حيى في قبره . وقد ذهب جماعة من المحققين الى ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيى بعد وفاته و انه يسر بطاعات امته و ان الانبياء لا يبلون مع ان مطلق الادراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى . و ورد النص في كتاب الله في حق الشهداء انهم احياء يرزقون وان الحياة فيهم متعلقة بالجسد فكيف الانبياء والمرسلين . (تل الاوطار ٢٢٨:٢٣)

اوران احادیث میں نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کشرت کے ساتھ درودشریف پڑھنے کی مشروعیت ہے اور بےشک درودشریف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیش کیا جا تا ہے اور بالشک وشبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور بےشک محققین کیا جا تا ہے اور بلاشک وشبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں کی ایک جماعت اس طرف گئے ہے کہ تی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور اپنی امت کے نیک کامول سے خوش ہوتے ہیں اور بےشک انبیائے کرام کے اجسام بوسیدہ خبیں ہوئے جبکہ مطلق ادراک جینے علم اور سماع تو سب قبر والوں کے لئے خابت ہے ۔ اور شہداء کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں نص وارد ہوئی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق باتا ہے اور ان کی یہ جیات جسم کے ساتھ ہے حضرات انبیاء وسلین کی حیات جسم سے متعلق کے دل نہ ہوگی۔

شوكاني كى اس عبارت سے بيرواضح بوكيا كر جونكر شداءعظام كى حياة في القر جسماني

ہے تو انبیائے کرام کی حیاۃ بطریق اولی حقیقی وجسمانی ہوگی۔ کیونکہ انبیاء کے اجسام تو بالا تفاق سی وسلم ہوتے ہیں۔ وسالم ہوتے ہیں اور میہ مرتم کے تغیر و تبدل سے پاک ہوئے ہیں۔ علامہ شوکانی ہی ایک اور جگہ ارشاد فرمائے ہیں:

وانه صلى الله تعالى عليه وسلم حيى فى قبره بعد موته كما فى حديث الانبياء احياء فى قبورهم و قد صححه البيهقى و الف فى ذلك جزء أ قال الاستاذ ابومنصور البغدادى. قال المتكلون المحققون من اصحابنا ان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم حيى بعد وفاته (انتهى) (المالاوطار۵)

نی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم وفات کے بعدائی قبر میں زندہ بیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ انبیائے کرام اپنی قبور میں زندہ بیں اورا مام بیعی نے اس حدیث کوشیح کہا ہے اور اس مسئلہ میں انہوں نے ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے۔ استاذ الومنصور البغد ادی نے فرمایا ہے کہ مسئلہ میں انہوں نے ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے۔ استاذ الومنصور البغد ادی نے فرمایا ہے کہ مسئلہ میں انہوں کے استحضرت صلی انٹد تعالی علیہ وسلم وفات ہے ہمارے اصحاب میں مسئلہ میں اور محققین کا ارشاد ہے کہ استحضرت صلی انٹد تعالی علیہ وسلم وفات ہے جدز ندہ بیں۔

نواب صديق الحسن بحويالوي صاحب لكصة بين:

انه صلى الله تعالى عليه وسلم حيى في قبره بعدموته كما في حديثُ الانبياء احياء في قبورهم و قد صححه البيهقي.

(السراج الوباح شرح مسلم ابهه ۵)

ہے شک نی اکرم ملی اللہ نتالی علیہ وسلی وصال مقدس کے بعد اپنی قبر منورہ میں زندہ بیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ انعیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ بیں اس حدیث کی امام بیہتی نے تھیجے فرائی۔

يكانوات صاحب ايك اور جگر لكمة بن

'' آپ زعدہ بیں اپی قبر میں اور نماز برنسے بیں اندرائ کے اذان اور اقامت کے ساتھ وکذلک الانبیاء' ۔ (الشمامة العنمریین مولد نیر البرییں) جناب مولوي محداسا عبل صاحب سلفي لكصة بين:

"اہل سنت کے دونوں مکاتب فکر کے اصحاب الرائے اور اہل حدیث کا اس امر پراتفاق ہے کہ شہداءاور انبیاء زندہ ہیں۔ برزخ ہیں وہ عبادات ، بہنچ وہلیل فرماتے ہیں۔ ان کورزق بھی ان کے حسب حال اور حسب ضرورت دیا جاتا ہے۔

انبیاء کی زندگی کے متعلق سنت میں شواہد ملتے ہیں۔ تی احادیث میں انبیاء کیم السلام کے متعلق عبادات وغیرہ کا ذکر آتا ہے۔

مولوى عطاء التدخيف تاكها ي

انهم احساء في قبورهم يصلون و قدقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى على غند قبرى سمعته و من صلى على نائيا بلغته.
(التعليقات السلفية على شمال المسائى السائى ا

حصرات انبیائے کرام اپی تبور میں زعرہ ہیں اور تماز پڑھتے ہیں اور آنخصرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں خوداس کوسنتا ہوں اور جودور سے پڑھتا ہے تو مجھے بہنچایا جاتا ہے۔
ہوں اور جودور سے پڑھتا ہے تو مجھے بہنچایا جاتا ہے۔

مولوی مس الحق عظیم آیادی نے لکھاہے

فان الانبياء في قبورهم احياء قال ابن حجر المكي و ما افاده من ثبوت حيلة الانبياء حياة بها يتعبدون و يصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام و الشراب كالملئكة .. و قد ذهب جماعة من المحققين الى ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيى بعد وفاته و انه يسر بطاعات امته الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيى بعد وفاته و انه يسر بطاعات امته (عون المعود شرح الوداود ١٠٠١)

 "کرتے ہیں اور ملائکہ کی طرح کھانے پینے سے مستنفی ہیں ......اور محققین کی ایک جماعت کا بہی دعوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور اپنی امت کے نیک اعمال پرخوش ہوئے ہیں۔

ال عبارت میں: انسه یسسر بطباعیات امت (کدوه اینی امت کی نیکیوں برخوش موتے میں) قابل غور ہے۔ ریعبارت شوکانی نے بھی نقل کی ہے جیسا کہ گذرا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی امت نیک اعمال کر رہی ہے یا کہ بیں لاز مآیا تو آپ پر اعمال پیش ہوتے ہیں جیسا کہ احادیث مبار کہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ یا پھر آپ خوداعمال امت پر حاضر دناظر ہیں جیسا کہ قرائن میں حکم خدادندی

اغمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. (توبه: ۱۰۵) عمل كروالله اوراس كارسول تهارے اعمال كود كير ماہے۔ اور شخصي الحق محدث د الوى رجمة الله عليہ نے اپنے مكتوبات ميں اس طرف اشارہ بھی

فرمایا ہے جس کا حوالہ بچھلے صفحات میں گذر چکا ہے۔ ویل وہابیہ جناب مولوی وحید الزمال صاحب نے لکھاہے:

''توکل پنیمر کے جم زمین کے اندر سے وسالم مع جسم سی دسالم بیں اور قبرشریف میں زندہ بیں جوکوئی قبر کے پاس درود بھیجے یا سلام کرنے قبات خود من لیتے ہیں۔اگر دور سے درود بھیج تو فرشتے آپ تک پہنچاد ہے ہیں۔''

غیرمقلدین کے تاکل جناب مولوی میاں نذیر حسین دہلوی فرماتے ہیں:

"اور حفرات انبیائے کرام علیم الصلو قر والسلام اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔خصوصاً استخصرت صلی اللہ تعالی علیہ دسلم فرمائے ہیں کہ جوعندالقبر درود بھیجتا ہے میں سنتا ہوں اور دور سنتی اللہ سنتا ہوں اور دور سنتی اللہ سنتی ہوں ہے بہتی اللہ سنتی ہوں ہے بہتی کے اللہ سنتی کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وں کواس کی کیفیت بخوبی معلوم نہیں۔"

(فأوى نذريدا: ۵۲،۵۱ بحواله فأوى على يخصية ٢٨٢،٩٢١)

جناب ما فظ گوندلوی صاحب لکھتے ہیں:

"انبیاء میم السلام عالم برزخ میں زندہ ہیں بیزندگی برزخی ہے نہ کہ د نیوی انبیاء میم السلام برزخ میں زندہ بلکہ سب لوگ زندہ ہیں اس لئے وہاں تعظیم وتعذیب کی صورت ہے۔

مريث الانبياء احياء في قبورهم يصلون.

حافظ ابن جرنے اس مدیث کوئے قرار دیا ہے۔

(الاعضام اشاره ٨ بحواله فأوى علمائے حدیث ١٢٥٩)

حدین ناصرنجدی نے کہاہے:

فسان السلم حسرم عسلى الارض ان تاكل اجساد الانبياء فهم في قبورهم طريون.

ے شک اللہ نے زمین برحرام فرمادیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے کیں وہ اپنی برحرام فرمادیا ہے کہ وہ اپنی وہ اپنی برحرام فرمادیا ہے کہ وہ اپنی وہ اپنی برحرام فرمادیا ہے کہ وہ اپنی وہ اپنی

حضرت امام محى الدين بن شرف فرمات بي

وليكن من اول قدومه الى ان يرجع مستشعر تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم ممتلى القلب هيئه كانه يراه . فيقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم.

(كتاب الايجاز في المناسك للنودي ص٢٧، ٢٧)

اوراول حاضری کے وقت آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کو بھوظ خاطر رکھتے ہوئے کو نے اور آپ کے رعب وہیبت سے اس کا دل بھر بورہوگویا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دیورہ ہوں کی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دیورہ ہیں بھراس طرح عرض کرتے السلام علیک یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلم مسلم مسلم مسلم ابوالمحاس قاد جی حفی (م ۱۳۰۵) فرماتے ہیں :

ثم انهض الى القبر المكرم فاستقبله و استدبر القبلة مستحضر جلالة

هذا الموقف ملاحظا نظره السعيد اليك و سماعه كلامك ورده سلامك و تامينه على دعائك و قل السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله. (غنية الطالبين في ما يجب من احكام الدين للقاوقي ١١٥ ممر)

اور پیرقبرمنوره کی طرف باادب اس طرح کھڑا ہو کہ قبر تریف کی طرف منہ اور پیڑے قبلہ
کی طرف ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلالت کو مد نظر دکھتے ہوئے کیونکہ بیدوہ مبارک جگہ بے کہ آپ کی نظر مبارک تجھ پر ہے اور وہ تیرا کلام ساعت فرمارے ہیں اور تیرے سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں گذار ہو۔ یا رسول اللہ آپ برسلام اسے جیس گذار ہو۔ یا رسول اللہ آپ پرسلام اے جبیب اللہ آپ پرسلام ہو۔

حضرت امام عبدالله محمود بن مودود موسلي حقى فرمات بن

زائر روضه اقدی کے سامنے بول کھڑا ہوجیے قیام نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور آپ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا تصور کرے گویا کہ آپ تواستراحت ہیں اور اس کا کلام سنتے
ہیں توجا ہے کہ ذائر عرض کرے السلام علیک بارسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ۔
حضرت امام ابن الحاج کی فرماتے ہیں:

وقد قال علمائمنا رحمة الله عليهم ان الزائر يشعر نفسه بانه واقف بين يديه عليه الصلوة والسلام كماهو في حياته اذلا فرق بين موته وحياته اعنى في مشاهدته لأمته ومعرفته باحوالهم و نياتهم و عزائمهم و خواطرهم و ذلك عنده جلى لاخفا فيه.

ذلك عنده جلى لاخفا فيه.

 تعالی علیہ وسلم کا ابنی امت کومشاہدہ فرمائے اوران کے احوال اوران کی نیٹیں وعزائم جانے میں آپ کی حلیت و فات میں کوئی فرق نہیں ہے اور ریزتمام اشیاء آپ کے سامنے واضح ہیں مخفی نہیں ہیں۔

ہیں۔

ہیں۔

حديث الس رضي التدنعالي عنه حقيق كي كسوني بر

بیردایت الحمد الله بالکل سی جیسا کہ پچھلے صفات میں علماء وحد ثین کے کی حوالوں سے ثابت ہوالیکن اس کے باوجود بعض عظمت انبیاء کے منکرلوگوں نے اس کی سیح سند میں کلام کرنے کی کوشش کی ہے اور بیٹا بت کرنے کی ناکام جمادت کی ہے کہ حدیث سیح نہیں ہے۔ چونکہ بیحد بیث جھٹرات انبیائے کرام علیجم السلام کی حقیقی جسمانی اور دنیاوی زندگی ٹابت کرتی جونکہ بیحد میٹرین کی بیکوشش ہے کہ کی نہ کی طرح اس حدیث کوضعیف ٹابت کر کے اپنا غلط عقید وہ مسلک عوام میں دائج کرسکیں لیکن ہم اللہ کے فضل وکرم سے ٹابت کریں گے کہ بیہ حدیث شریف ہر لحاظ سے قابل جمت وضیح ہے۔

اس پراہھی تک جواعتر اضات ہماری نظر سے گذرے ہیں ہم ان کوتر تیب وارنقل کرکےان کے مسکت جواہات دیتے ہیں۔

يهلااعتراض:

ال حدیث کی سند پراعتراض کرتے ہوئے مشہور غیر مقلد مولوی اساعیل سلفی صاحب نے لکھاہے:

ال حدیث کی سند میں حسن بن قنیبہ فراعی ہے جس کے متعلق وہی نے میزان الاعتدال میں ابن عدی کا قول "لا بسسان بسسه" ذکر کرکے این اور دوسر سے انکہ کی رائے ذکر فرمائی:

قلت بل هو هالك قال الدار قطنى في رواية البرقاني معروك الدحديث قال ابو حاتم ضعيف قال الازدى واهى الحديث قال العقيلي كثير الدحديث قال العقيلي كثير الوهم الالالان العربية فعيف واي الحديث المربح وتعربل كانظر من بها لك متروك الحديث فعيف واي الحديث

اور کثیر الوہم ہے۔)

عافظ ابن جرئے لیان المیز ان من ۱۳۲۱ جامیں ذہبی کی پوری عبارت نقل فرما کراس جرح کی تصدیق فرمادی ہے۔ عافظ خطیب بغدادی نے بھی اسے وائی الحدیث اور متروک الحدیث فرمایا ہے۔

( تركيك آزادى فكراور حضرت شاه ولى الله كي تجديدى مساعي ص ٢٠٥)

جواب:

بیاعتراض بالکل سطی اورمردود ہے کیونکہ ہمارے علم کے مطابق اس حدیث کا اپنی سند کے ساتھ اخراج کرنے والے محدثین کی تعداد کم از کم نوہے۔

ان مین سے (۱) امام بیجی نے حیاۃ الانبیاء ص ۱۵ میں ، (۲) امام برار نے مندالبر ار اکشف الاستار عن زوائد البر ار ۱۰: ۱۰) (۳) امام ابن عساکر نے (تہذیب تاریخ وشق ص ۱۲ (کشف الاستار عن زوائد البر ار ۱۰: ۱۰) (۳) امام تمام بین محمد الرازی نے قوائد التمام ۱۳۲۲، (۵) امام ابن عدی نے الکالی ۲: ۱۲ میں جس سند کے ساتھ اس کو قوائد التمام بیر اوی (الحسن بن قنید موجود ہے)

المجمل میں جس سند کے ساتھ الروسلی نے (تاریخ وشق ۱۱: ۲۳۱ منظم و مر آلامی المر ۱۵) امام ایو فیلی الموسلی نے (مسند یو فیلی ۲: ۲۲ استم اسد) ، امام بیری نے (تاریخ اصبان ۱۳ سر ۱۸) میں اس کو جس سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں میراوی ہے ہی نہیں اور ہمار ااستدلال اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں میراوی ہے ہی نہیں اور ہمار ااستدلال اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں میراوی ہے ہی نہیں اور ہمار ااستدلال اس سند کے ساتھ ہے جو کہ امام ابو فیلی نے قال کی ہے۔

(۸) اورائ روایت کوایام این منده نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں (شرح الصدورص ۵۵ للسیوطی) کیکن فی الحال ہمیں بید معلوم ہیں ہوسکا کہ ابن منده کی سند میں بید محروح راوی ہے یا کہ ہیں کیونکہ علامہ میوطی نے اس کی سند پیش نہیں کی۔ (۹) اس طرح اس کی سند پیش نہیں کی۔ (۹) اس طرح اس کو حافظ شیر دیدین شرداد بن الدیلی نے (فرود س) الا خبار ۱۹۱۱) میں بغیر سند کے قتل کیا ہے۔ (کتاب الافراد للد اقطنی کذائی اطراف الافراد اراس برقم ۱۹۹۰)

تو ثابت ہوا کہ جناب سلفی صاحب کا بیاعتراض بالکل بے کل اور مردود ہے اور جناب سلفی صاحب کی کم علمی اور علم حدیث سے ناواقف ہونے کا بین ثبوت ہے کیونکہ ایک راوی برجرح کرکے سی حدیث کو ضعیف تھیرانا صرف ای طرح ہوسکتا ہے کہ وہ مجروح راوی متفر دہو۔ اور حدیث کا دار و مدارای مجروح راوی پر ہولیکن یہاں ایسا معاملہ ہرگر نہیں ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ عترض صاحب اس اصول سے واقف نہیں ہیں۔ و وسر ااعتراض:

ال صدیت کی سند پر دوسرااعتراض مولوی سجاد بخاری دیوبندی نے یوں کیا ہے:

''مگر میر صدیت صحیح کی شرطول پر پورائیس اترتی باول اسلئے کہ اس کا ایک راوی ہے ابو الجیم اللا زرق بن علی ، مید نقابت کے اس درجہ سے محروم ہے جوشی حدیث کی شرط ہے۔ وہ صدوق ہے اور میرتو ثبق کا بہت ادنی درجہ ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ وہ عمداً جھوٹ نہیں بولٹا لیکن فلطی سے دوایت میں فلط سلط با تیں کہ جاتا ہے . اللا زرق بن علی کے بارے میں این جرفر ماتے ہیں اللازرق بن علی حفی ابوالجہ صدوق یغرب من الحادیث عشرة ( تقرب ص ۲۵)

اللازرق بن علی حفی ابوالجہم صدوق ہے ، غریب حدیثیں بیان کرتا ہے۔ گیار ہویں طبقہ سے ازرق علی حفی ابوالجہم صدوق ہے ، غریب حدیثیں بیان کرتا ہے۔ گیار ہویں طبقہ سے ازرق علی حفی ابوالجہم صدوق ہے ، غریب حدیثیں بیان کرتا ہے۔ گیار ہویں طبقہ سے ازرق علی حفی ابوالجہم صدوق ہے ، غریب حدیثیں بیان کرتا ہے۔ گیار ہویں طبقہ سے

يرفر مات بين ذكر ابن حبان في الثقات وقال يغرب

(تهذیب التهذیب ۱۰۰۱)

ابن حبان نے اس کو نقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ غریب حدیثیں لاتے ہیں۔ (اقامة البر ہان علی ابطال وسماوس مدیة الحیر ان ص ۲۳۹)

جواب:

پہلے تمبر پرتوبہ بات ہے کہ بدراوی تفتہ ہے اور جہال تک علامہ ابن جر نے اس کو صدوق یغر بہا ہے تو یہ جر ہے ہیں تعدیل ہے اور بہانا کہ بدتقا ہت کے اس مر ہے سے مروم ہے جو کہ تھے صدیت کی شرط ہے مردود ہے چونکہ ہم بچھلے صفحات میں بالنفصیل اور باحوالہ محدثین

کرام کے حوالہ جات نقل کرائے ہیں کہ بیر حدیث سے ہادرا گرعلامہ ابن مجر کاصدوق یغوب کہنا اس کو سیجے کے مرتبہ سے گرا تا ہے تو ریتو آپ نے سیجین کے روات کے بارے میں بھی لکھا ہے تو کیا صحیحین میں بھی صحت کے درجے سے گرجا کیں ؟

ملاحظہ فرما کیں حضرت علامہ ابن جرتے بخاری کے راوی از ہر بن جمیل کے بارے میں

لكصة بين:

ازهر بن جسميل بن جناح الهاشمي مولاهم البصري الشطي صدوق يغرب من العاشرة .

از ہر بن جمیل بن جناح الہاشمی مولا ہم البصری الشطی صدوق ہے غریب حدیثیں لاتا ہے اور دسویں طبقہ میں سے ہے۔

اورایک راوی سلمندن رجائے بارے میں لکھتے ہیں:

سلمة بن رجا التميمي ابو عبدالرحمن الكوفي صدوق يغرب من العمدة بن رجا التميمي ابو عبدالرحمن الكوفي صدوق يغرب من العمد الع

سلمہ بن رجا تھی ابوعبد الرحمٰن کوئی صدوق ہے غریب احادیث لاتا ہے اور آتھویں لبقہ سے ہے۔

الى طرح مسلم كراوى فالدين قيس كي بارے ميں لكھاہے:

خالد بن قيس بن رباح الازدي الجدّاني البصري صدوق يغرب من لسابعة.

فالدین میں بن رباح از دی حدانی بھری صدوق ہے غریب حدیثیں لاتا ہے۔ تو ٹابت ہوا کہ اگران روات کی احادیث صحیحین میں ہوں اور وہ صحت کے درجے سے منہ کریں تو الازرق بن علی برجمی ای طرح کے القاظ ہوں تو حدیث کیوں درجہ صحت سے گرجاتی

اور چراس کوامام ابن حبان في د "شقة يغوب" كها ي جيرا كه ظلاصه تهذيب الكمال

(تقریب ا: ۳۰)

(تقریب۱:۸۲)

ميں علامه في الدين احمد بن عبد الخزر جي فرمات ين

و قال ابن حبان ثقة يغرب. (خلاصنتيذيب الكمال ١٠٢١)

الن حبان فرمايا كرتف باورغريب احاديث لاتاب

توال صفت کے راوی تو سیحین میں بہت سمارے ہیں۔ اگر آپ ہیں کہ ( نقد يغرب)والاراوي صحت كروات درج سے كرجاتا ہے تو پھرتو صحيحين كے بہتر بروات درجہ صحت سے گرجا کیں کے اور چین کی صحت بھی مشکوک تھیرے گی۔ ملاحظ فرما کیں کہ بیٹ قعد یعوب

کے الفاظ س راوی کے بارے میں بیان کئے گئے ہیں۔

ابراميم بن طهان: ال راوى سے بخارى وسلم سميت تمام اصحاب سنة نے روايت لى

ال ك يارے ميں علامدابن جرفرماتے ہيں:

ثقة يغرب و تعلم فيه الارجا

تقدے فریب مدیثیں لاتا ہے، مرجی ہے۔

بشربن خالد: بخاری وسلم کاراوی ہے۔ ریکی ثقد یغرب ہے۔ (تقریب ۱:۲۲)

ايراتيم بن سويد تقه يغرب

(تقریب:۲۰) بشير بن سليمان في مسلم كاراوي فقه يغوب. (تقریب۱:۲۲۱)

الحن بن احد بن الى شعيب. ثقه يغوب.

تواب كيا كيت بن ديوبندى علاء كرام كدية مام روات في كمرت من بن بالبين؟

ان كى روايات صحت كورسيحتك بين يا كنيس؟

حقيقت بيك كربياوك يغرب اور غريب المحديث كاصطلاحات مين فرق نہیں جانے ورنہ ایسا بھی نہ لکھتے۔

ثابت ہوا کہ بیراوی تقدیم اور اگر کوئی بہت دھری سے کام لے اور کم کہ ہم ہیں مانتے کہ بیراوی تقدیم اوراس کی روایت سے کے مقام برہاتہ مہیں گے کہ اس راویت میں اگر بیراوی ضعیف بھی تابت ہوجائے تو ہمیں کوئی نقصان ہیں بہنچا کیونکہ اس راوی کی متابع موجود ہے۔جو کہ امام ابوقعیم الاصیمانی کی سند میں ہے۔ ملاحظ فرما میں ابوقعیم کی سند

حدثنا على بن محمود ثنا عبدالله بن ابراهيم بن الصباح ثنا عبد الله

محمد بن يحيى بن ابى بكير ثنا المستلم بن سعيد عن حجاج عن ثابت البنانى عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الانبياء احياء في قبورهم يصلون.

( كتاب ذكرا خبارا صهاك المستلم في قبورهم يصلون.

بسند مذکور نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که انبیائے کرام علیم الصلوة والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔

اس سند میں ازرق بن علی راوی نہیں بلکہ اس کے بجائے عبداللہ بن محمد بن بھی بن ابی مکر ہے جو کہ ازرق بن علی کا متالع ہے اور ہے بھی تقد

ملاحظفر ما کی (اس راوی کے بارے میں)خطیب بغداوی فرماتے ہیں:

عبدالله بن محمد بن یحیی بن ابی بکیر ، ابو عبدالرحمن سمع جده یست بن ابی بکیر ، ابو عبدالرحمن سمع جده یست بن ابی بکیر قاضی کرمان روی عن احمد بن جعفر التغلبی و یحیی بن صاعد و محمد بن مخلد و کان ثقة.

عبداللد بن محربن محربن مجر بن ابی بکیر ، ابوعبدالرحن اس نے اپنے دادا سخی بن بکیر جو کہ کرمان کے قاضی منصے سے ساعت کی اور اس سے احمد بن جعفر تعلی سخی بن صاعد اور محربن مخلد نے روایت کی اور بیر تقدیمے۔

امام ابوالشيخ اصبهاني فرمات ين

عبد الله بن محمد بن يحيى بن ابى بكير الكرمانى قدم اصبهان و حدث بها و كان صدوقا " (طبقات الحد بين باصمان والواردين عليها ٢٨٣:٢٨ بيروت) وه صدوق (سيا) ب

امام الولعيم فرمات بين:

عبدالله بن محمد بن يحيى بن ابى بكير الكرمانى ابو محمد و قيل ابوعبد الرحمن قدم اصبهان و حدث بها و كان صدوقاً.

(كتاب ذكراخباراصبهان۱:۱۵)

وه صدوق (سیا) ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں:

عبد الله بن محمد بن يحيى بن ابى بكير الكرمانى يروى عن جده يحيى بن ابى بكير الكرمانى يروى عن جده يحيى بن ابى بكير ويزيد بن هارون ثنا عنه احمد بن يحيى بن زهير التسترى وغيرهم، مستقيم الحديث. (كتاب الثقات لا بن حيان ٢٩٥٠٨)

عبداللد بن محد بن تحی بن ابی بکیر کرمانی این دادا تحیی بن ابی بکیر اوریز بدبن ہارون سے دوایت کی بن ابی بکیر اوریز بدبن ہارون سے دوایت کرتا ہے اور اس سے احمد بن تحی بن زہیر تستری نے روایت کی ہے اور ریہ منتقیم الحدیث ہے۔

ٹابت ہوا کہ بیرمنالع جو کہ ازرق بن علی کا ہے بیقوی اور ثقہ ہے اور دیو بندیوں کا اس راوی کی وجہ سے اس روایت کوضعیف قررا دینا ان کی کم علمی اور تعصب کے سوا پھے نہیں ہے۔ اور علمی دنیا میں اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

تبسر ااعتراض: مولوی سجاد بخاری غلام خاتی نے لکھا ہے:

"ان حدیث کا ایک راوی مستلم بن سعید ہے۔ وہ تقد ہونے کے ساتھ ساتھ وہم کا شکار بھی ہوجا تا ہے۔"

حافظ ابن جرنے لکھاہے:

مستلم بن سعید الثقفی الواسطی صدوق عابد ربما و هم. (تقریب ص

مستلم بن سعيد تقفى واسطى صدوق باور بعض دفعه وبم كابھى شكار بوتار بتا ہے۔

دوسرى جگه لکھتے ہيں:

ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما خالف.

ابن حبان نے اس کو نقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بھی بھی روایت مدیث میں نقات کی خالفت کرتا ہے۔ نقات کی خالفت کرتا ہے۔ جواب:

قارئین کرام بیہ ہاں لوگوں کی علمی دیا نت اور بیاغ علم کدایک تو تہذیب سے صرف ربست خالف کے الفاظ آت ہیں اور دیگر محدثین کے اقوال تعدیل مولوی صاحب نہ جائے کے بیں اور دیگر محدثین کے اقوال تعدیل مولوی صاحب نہ جائے کو القاظ کے بیں جبکہ بیداوی اُقتہ ہے اور ایسے داوی پرمہم جرح قطعاً مردوداور نا قابل التفات ہے۔ ملاحظ فرما ئیں!

حضرت علامه ابن جرعسقلانی تقل فرماتے ہیں:

مستلم بن سعيد الثقفي الواسطى العابد. قال حرب عن احمد شيخ ثقة من اهل واسط قبليل المحديث وقال اسحاق بن منصور عن ابن معين صويلح. وقال النسائي ليس به بأس و ذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما خالف.

امام احمد نے فرمایا: کہ بیٹ تقد ہے۔ امام ابن معین نے فرمایا ہے صوبائے ہے۔ بلکہ امام اس کی نے فرمایا کہ اس کی روایت میں کوئی حرج نہیں۔ ابن حبان نے اس کو ثقات میں بیان فرمایا اور کہا کہ بھی بھاری افست کرتا ہے۔

ثابت بواكربراوى تقديم جيباكر امام داود في امام احد سيقل فرمايا ب: سمعت احمد قيل له المستلم؟ قال ثقة

(سوالات الى داؤد في الجرح والتعديل ص١٣١)

لقد م

امام ذہبی فرماتے ہیں:

(الكاشف ١١٩:١١) سيايے

اب جبکہ بیراوی تفتہ دصد وق تابت ہوگیاتو رہما وہم وربما خالف کالفاظ اس داوی کو نقابت کے در ہے سے گرانہیں سکتے۔ ملاحظہ فرمائیں مشہور دیوبندی عالم ظفر احمد عثانی تفانوی لکھتے ہیں:

اذا قالوا في رجل : له اوهام اويهم في حديثه او يخطى فيه . فهذا لا ينزله عن درجة الثقة ، فان الوهم اليسير لا يضر ولا يخلوا احد.

(قواعد في علوم الحديث ١٦٨)

اور جب کی راوی کے بارے میں محدثین کہیں کہ لمہ او ھام (اس کے لئے وہم ہیں) یا وہ حدیث میں وہمی ہے یا علطی کرتا ہے تو یہ الفاظ اس کو ثقہ کے درجہ سے نہیں گراتے کیونکہ قلیل وہم مضر نہیں ہے اور اس سے خالی و پاک کوئی ایک بھی نہیں۔

اس سے ثابت ہوا کہ بیرجرح ہی ہیں۔اگر بیرجرح ہے تو پھر صحیحین سے بھی ہاتھ دھو بیرجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹے میں سے بھی ہاتھ دھو بیٹے سے دیکھیں کتنے رواۃ کے ہارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے بیرالفاظ فرمائے ہیں ۔ملاحظ فرمائنس:

(خ) ابراہیم بن بوسف بن اسحاق (م فت) اسامہ بن ذیدالیش (م) اسمعیل بن عبد الرحمٰن اسدی (خ) ایمن بن نابل (خ) جابر بن عمرو (م) جبر بن نوف (ح) حاتم بن اسمعیل (م) حرب بن ابی العالیہ (خ) حرمی بن عماره (خ) حزم بن ابی حزم (خ) حسن بن العبار (م) حسن بن فرات (م) حمید بن نیاد (م) دیسید بن کلتوم عبداللہ بن عبداللہ بن قیس العبار (م) حسن بن فرات (م) حمید بن نیاد خافر ما نیس تقریب المتہذیب وغیر ہم کے بارے میں یہی الفاظ مردی ہیں۔ ملاحظ فرما نیس تقریب المتہذیب و خابت ہوا کہ ریخودسا ختہ اعتراض بھی پہلے اعتراضات کی طرح مردود ہے۔ جو تقااعتراض :

اس حدیث کی سند پرمنکرین شان رسالت کا برعم خویش بهت وزنی اور بهت ایم بیر

اعتراض ہے کیونکہ بیان کا خودساختہ نہیں بلکہ بیاعتراض دنیائے علم ونن کے ایک بہت بڑے ماہر مین حضرت امام ذہبی نے کیا ہے۔

مولوى سجاد بخارى صاحب اسسلسله مين يول ومطرازين

ایک راوی جاج بن الاسود ہے۔ بیراوی ذات اور حال دونوں اعتبار سے جمول ہے مستلم بن سعید کے سواکوئی اس سے روایت بیل کرتا۔ میحدیث جواس نے ثابت بنالی کے واسطے سے حضرت الس سے بیان کی ہے امام وہمی اس کوحدیث منگر فرماتے ہیں:

حجاج بن الاسود عن ثابت البناني نكرة ما روى عنه فيما اعلم سوى مستسلم بن سعيد فاتني بحبر منكر عنه عن الانس في أن الانبياء احياء في قبورهم يصلون رواه البيهقي. (ميزان الاعتدال ١٠٠١)

جاج بن الاسود ثابت بنائي سے روايت كرتا ہے وہ مجول العين والحال ہے۔ مير كم کے مطابق مستلم بن سعید کے سواکوئی اور اس سے روایت ہیں کرتا۔ چٹا نچراس نے ثابت کے وربعان سابكمكرمديث روايت كى بكرانيا وقيرول من زنده بال تمازير صقي بال-

جواب : جناب سجاد بخاري صاحب كابدكمنا كه بدراوي ذات اورحال (مجهول العين والحال) ہے بیر بالکل غلط ہے اورامام ذہبی نے بھی اس راوی کا مجبول ہونا کسی محدث سے لکل مہیں فرمایا لینی امام ذہبی ہے پہلے اس راوی کوسی بھی محدث نے تکرہ یا مجبول نہیں لکھا۔ بیامام ذبي كااينا قول واجتهاد بي جوكم عقل لفل كاظريه خلاف واقعه وغلط بيما حظهرما نيس امام

و أن قبلت: فيه جهالة أو تكرة أو يجهل أو الايعرف و أمثال ذلك ولم اعزوه الى قائل فهو من قبلي.

اگرین کی راوی کے بارے بیل کھول کہ اس میں جہالت ہے یا وہ تکرہ ہے یا جہالت

کی نسبت اس کی طرف معروف یا اس جیسا کوئی لفظ کہوں اور اس کی کسی کی طرف نسبت نہ کروں تو بیجرے میری طرف سے ہوگی۔

ثابت ہوا کہ امام ڈیمی کا اپنا اجتماد ہے۔

بہلے نمبر پرتوبات سے کہ یہاں امام ذہمی کو مہورگیا ہے۔ بیراوی مجهول نہیں ہے جسیا کہ امام عسقلانی فرماتے ہیں: حجاج بن الاسود انما هو حجاج بن ابی زیادہ الاسود یعرف بزق العسل و هو بصری . قال احمد ثقة ورجل صالح وقال ابن معین ثقة و قال ابو حاتم صالح الحدیث و ذکرہ ابن حبان فی الثقات .

جاج الاسود..وہ تجاج بن ابی زیاد ہے جو کہ ذق العسل کے نام سے مشہور ہے اور بھری ہے امام اسم مشہور ہے اور ابو بھری ہے امام اسم معین نے فرمایا تفتہ ہے اور ابو مائم نے کہا کہ صالح الحدیث ہے۔ امام ابن حبان نے اس کو باب الثقات میں (۲۰۲۰) ذکر کیا مائم نے کہا کہ صالح الحدیث ہے۔ امام ابن حبان نے اس کو باب الثقات میں (۲۰۲۰) ذکر کیا

اورای طرح امام ابن ابی حاتم نے بھی اس رادی کی تعدیل بی نقل کی ہے۔ جرح کا کوئی لفظ نقل ہیں۔ معین نے کہا کوئی لفظ نقل ہیں۔ ملاحظ فرما نمیں کتاب الجرح والتعدیل ۱:۱۲ اورامام سیحی بن معین نے کہا حاج الاسود بھری تقدیم۔

اب جبکہ بیہ بات دلائل سے واضح ہوگئ کہ بیراوی مجبول نہیں بلکہ معروف اور زبردست تقہ ہے تو بیروایت بھی صحیح ثابت ہوگئ۔

کین بعض حضرات امام ذہبی کی اس عبارت کوئی ٹابت کرنے کے لئے ایزی چوٹی کا زورصرف کررے ہیں۔ اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ مولوی سجاد بخاری کھنے ہیں:

"اساءالرجال میں امام ذہبی استقراء تام کے مالک ہیں اور اس فن میں ان کی رائے معاصرین اور بعد کے علماء کی رائے برفائق اور رائج ہے۔ ریہ بات بظاہر سے تہیں معلوم ہوتی کہ ایک اور تحق لینی شرحم مماتی تقل کرتے ہیں:

"علامہ ذہبی وہ ہیں جن کونفذرجال میں کامل ملکہ حاصل ہے۔ جب علامہ ذہبی کوروا ۃ
اور رجال کے پر کھنے کی مکمل مہارت حاصل ہے اور ان کے بعد آنے والے جملہ محد ثین کرام ان
پراس فن میں کی اعتماد کرتے ہیں تو ان پر بلا وجہ الزام کیوں عائد کیا جا تاہے کہ بیان کا وہم ہے۔'
پراس فن میں کی اعتماد کرتے ہیں تو ان پر بلا وجہ الزام کیوں عائد کیا جا تاہے کہ بیان کا وہم ہے۔'
(آئیز تسکین الصدور ص ۲۲)

جواب

امام ذہبی کی اساء الرجال میں تحقیق وعلم استقراء تام کے درجہ میں ہے۔ یہ بجا۔ اور "رواۃ" اور رجال کو پر کھنے کی ممل مہارت ہے۔ یہ بھی شیخے۔ لیکن امام ذہبی معصوم نہیں ہیں کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہ ہواور اس راوی کو نکرہ کہنا ان کی غلطی ہے جس کا انہوں نے خود بھی اقر ار کیا ہے اس راوی کے بارے میں امام ذہبی خود فرماتے ہیں:

قلت حجاج ثقة. (تلخيص المعدرك ٣٢٢٠٣ كتاب الرقاق)

حاج تقدے۔

امام ذہبی خوداس رادی کو ثفتہ گردائے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ میزان میں یا تو علامہ ذہبی کو سہوہ وگیا ہے کہ میزان میں یا تو علامہ ذہبی کو سہوہ وگیا ہے یا چرانہوں نے بعد میں ویسے ہی اس جرح سے رجوع کرلیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ، آپ فرماتے ہیں:

حجاج الاسود القسملي و يقال له حجاج زق العسل و هو حجاج بن ابي زياد حدث عن شهر و ابي نضرة و جماعة بصرى صدوق وروى عنه جعفر بن سليمان و عيسي بن يونس و روح و كان من الصلحاء و ثقه ابن معين.

(سيراعلام الديلاك: ١ كموسسة الرسالة بيروت)

جاج الاسودالقسملی ، اوراس کو تجاج زق العسل بھی کہتے ہیں اور وہ تجاج بن ابی زیاد ہے جو کہ شہر ، ابونضر ہ اور محدثین کی ایک جماعت سے روایت لیٹا ہے اور بھری ہے اور صدوق ہے اور اس سے جعفر بن سلیمان اور عیسیٰ بن یونس اور روح نے روایت کی ہے وہ علماء میں ہے۔ امام ابن معین نے اس کو تفتہ کہا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ امام ذہبی نے اپنی جرح سے خود ہی رجوع فرمالیا تھا۔ اور اگر کوئی بیہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ یہ داوی بہر حال مجھول ہے چونکہ اس کوامام ذہبی نے مجھول کہد دیا ہے تو میں عرض کرونگا کہ امام ذہبی نے تو بہت سارے تقات کومیز ان الاعتدال میں مجھول لکھ دیا ہے تو کیا آپ ان سب تقدراویوں کوفقط امام ذہبی کے کہنے پر مجھول مان لیس گے؟ ہے تو کیا آپ ان سب تقدراویوں کوفقط امام ذہبی کے کہنے پر مجھول مان کیس گے؟ اس کی شدروات کے بیش کرتا ہوں کہ امام ذہبی نے کن کن تقدروات کے بارے میں مجھول وغیرہ جسے الفاظ کھے ہیں۔

امام دہمی قرماتے ہیں:

الحسن بن الحسن بسار فاكرہ ابن ابی حاتم مجھول.

کہاس کو آبن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے رہجول ہے۔

اب دیکھیں کہ راوی ایسا ہے کہ جس سے امام بخاری و سلم وغیر ہمانے رویت لی ہے۔

اور میزان الاعتدال میں اس کے بارے میں مجبول کھا گیا ہے۔

حضرت علامہ الحزی کھتے ہیں:

النجسين بن الحسن يسار. قال احمد بن حنبل من الثقات المامونين وقال النسائى ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات روى له بخارى ومسلم و نسائى (تهذيب الكمال ١٠٥٩)

الحسین بن حسن بن بیار کے بارے میں امام احمد بن طبل نے قرمایا بیقات مامومین میں سے ہے اور نسائی نے کہا تقدیمے اور ابن حبان نے اس کو ثقاب میں ذکر کیا ہے اور اس سے امام بخاری وامام سلم اورامام نسائی نے روایت لی ہے۔

حتی کہ امام ذہبی نے تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیرالفاظ لکھ نئے ہیں:

مدلاج بن عمر واسلمی لایدری من هو . (میزان الاعتدال ۸۲:۸) مدلاج ابن عمرواللمی کون ہے ہیں جانا گیا۔ لین رجہول ہے۔ (استغفراللہ) امام جرعسقلانی ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

و هذا صحابی ذکره ابن حبان وغیره فی الصحابة و هذا رجل من اهل بدر و لم یختلف عن ذکره احد ممن صنف فی الصحابة و هذا رجل من اهل بدر و لم یختلف عن ذکره احد ممن صنف فی الصحابة و هذا رجل من الله ۱۳٬۱۲۱۲)

ریر حانی رسول ہیں اور ان کا ذکر ابن حبان وغیرہ نے صحابہ میں کیا ہے اور بیخض اہل بدر میں سے ہیں یعنی بدری صحافی ہیں اور جس نے بھی صحابہ پر لکھاان میں سے کسی کا بھی اختلاف ان کے صحابی ہونے میں نہیں ہے۔

ال طرح کی اور بھی بہت کی مثالیں دی جاسکتی ہیں لیکن کتاب کوطوالت ہے بیانے ہے ۔ کے لئے ہم انہیں دومثالوں براکتفا کرتے ہیں۔ویسے بھی عقلند کے لئے اشارہ کافی ہے۔ یا نجوال اعتراض:

الن حدیث پرشر محد مماتی اعتراض کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:
'' دراصل مجاج بن اسود کی ثقابت کی بحت کے علاوہ ان سے ماسوامنتکم بن سعید کے کہ سے میڈ کا میڈ دراصل مجاج بیں گا۔''
کسی نے بیرحدیث روایت نہیں گا۔''
(آئیز سکین الصدورص ۲۳۱)

چوا**ن.** آخا

جہاں تک تجائی بن اسود کا تعلق ہے تو ہم الجمد الله اس کی نقابہت نا قابل تر دید جوالوں سے ثابت کرآئے بیں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس سے سوائے مستلم بن سعید کے اور کئی نے بین اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس سے سوائے مستلم بن سعید کے اور کئی نے بین اور کی نے بین بیس ہے جب بین ہیں ۔ جب بین ہیں کی بین ہیں ۔ جب بین ہیں ۔ ج

راوی ہیں جو کہ بہت ساری احادیث میں متفرد ہیں لیکن ان احادیث پراعتر اخل نہیں تو پھراس پر
کیوں ہے؟ آپ دورنہ جائیں صحیحین میں کتنے راوی ہیں جن سے صرف ایک ہی راوی روایت
کرتا ہے۔ ملاحظ فرما کیں

حضرت امام علامه الن جرعسقلانی اساء بن الحکم افر اری کرجه می فرماتین:
و قال البخاری لم يرو عنه الاهذا الحديث و حديث آخر لم يتابع
عليه .... قال المزی هذا لا يقدح في صحة الحديث لان وجود المتابعة ليس
بشرط في صحة كل حديث صحيح . (تهذيب التهذيب ١٢٦٤)

امام بخاری نے قرمایا کہ اسے اس صدیث کے سوااورکوئی روایت نہیں ہے اوراس کی کوئی دوسری حدیث کے لئے معزبیں کوئی دوسری حدیث متابع بھی نہیں ہے اور مزی نے کہا کہ یہ بات صحت حدیث کے لئے معزبیں ہے کیونکہ متابع کا بایا جانا ہر سے حدیث کیلئے ضروری نہیں ہے۔

اور پيرمشهورد يوبندي جناب ظفر احمرعتاني تفاتوي في الماب:

من لم يرو عنه الا واحد فقط لا يمتنع ان يكون ثقة محتجا به. (تواعد في علوم الحديث ٢٣٧)

کہ جس راوی سے صرف ایک ہی راوی راویت کرے اس کے ثقہ اور قابل احتجاج ہونے کے منافی نہیں ہے۔

اورعلامه حافظ الوبر محري الحازى فرمات بيل: لا نهسما قد خوجا فى كتابهما احديث بد حماعة من الصحابة ليس لهم الا راوواحد و احاديث لا تصرف الا من جهة واحدة. (شروط الائمة الخمية ص٢١)

کونکہ بخاری وسلم نے اپنی کتاب میں سحابہ کی ایک جماعت سے روایات لی ہیں کہ جن سے صرف ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہے اور وہ حدیث سوائے اس ایک جہت کہ جن سے صرف ایک بھی نہیں جاتی لیعنی اس کا متابع بھی کوئی نہیں ہے۔

کے سی وجہ سے پہچائی بھی نہیں جاتی لیعنی اس کا متابع بھی کوئی نہیں ہے۔
اور پھر علامہ الحادث می نے تفصیلا الی احادیث کوفل بھی کیا ہے کہ جن میں بعض مقامات اور پھر علامہ الحادث می نے تفصیلا الی احادیث کوفل بھی کیا ہے کہ جن میں بعض مقامات

برصرف ایک بی راوی ہے۔

توجب مطلقا ایک راوی سے روایت کرنے والا صرف ایک ہی راوی ہو وہ صحت حدیث کے منافی نہیں ہے۔ تو چرحجاج بن اسود سے تو کئی دیگر راوی بھی روایت کرتے ہیں۔اس ملائے بیاعتراض بیکا نداور یا گلانداعتراض ہے۔
لئے بیاعتراض بالکل بچکانداور یا گلانداعتراض ہے۔
اعتراض:

شیر محمر مماتی جھنگوی نے لکھا ہے:

بيصريث الانبياء احياء في قبورهم يصلون جوكه بزعم موصوف حياة الني بحياة وبنوريه هيقيه جسمانية عضربير كعقيده كامركزى دليل بياب صرف مندابي يعلى ومندبزار ميں صرف ايك صحافي سے مروى ہے جن كانام نامى اسم كرامى حضرت الس بن مالك ہے رضى الله تعالی عنہ ہے۔ان کے بعد آپ کے بینکروں شاگر دیتے گرید عدیث صرف ان کے ایک ہی شاگرد بتاتے ہیں جن کا اسم گرامی ثابت بنائی ہے۔ پھرآ گے ان کے بیسیوں شاگر دینے مگریہ حدیث صرف ایک بی شاگر دیتا ہے ہیں جن کا نام جائے بن اسود ہے۔ پھران سے صرف مستلم بن سعیدروایت کرتے ہیں۔اب مسلم بن سعید کے شاگردون میں سے صرف دوروایت کرتے بيل جن ميل سے ايك كانام بوحس بن قنيه خزاعى باور بيسن بن قنيبه خزاعى ابن عدى اور مند برارکاراوی ہے. بیصاحب مالک الحدیث، متروک الحدیث، ضعیف، کثیر الوہم ہے۔ اب منتلم بن سعید کا ایک بی شاگر دره گیا اوروه ہے تھی بن ابی بگیر۔ پھراس کا ایک ہی شاكردابواجهم الازرق بن على بعراس كاشاكردصاحب مندابويعلى موسلى متوفى ١٠٠١ه ميل الغرض حضرت الس سے لے كرا يو يعلى تك جار صديوں ميں تنتى كى كال ٢٠١ أوى بي اورابيخ اسيخ استاد سے روايت كرنے بيل سب متفرد بيل۔

(المنينه سكين الصدور ٢٢٠٢١)

انی سے ملتا جلتا اعتراض سیاد بخاری غلام خانی نے بھی اقامۃ البر ہان ۲۵۳ ص ۲۵۳ پر

جواب

اس اعتراض كاسلسله وارجواب ملاحظه فرمائين:

(۱) یہ حدیث صرف مندانی یعلی اور مند برار میں صرف ایک صحابی سے مروی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی حفرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس دیوبندی مماتی مولوی صاحب کاعلم تو اسی سے ظاہر ہے کہ بیجدیث اس کے مطابق صرف مندانی یعلی اور مند برار میں ہے حالانکہ ہم پچھلے صفحات میں واضح کرآئے ہیں کہ اس حدیث کو کم وہیش نومحد نثین نے برنار میں ہندنقل کیا ہے۔

اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بیصرف ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تو بیتو کوئی جرح نہیں۔ کتنی احادیث صحیحین میں موجود ہیں جو کہ صرف ایک صحیح ایک سے مروی ہیں اور آ گے ان سے روایت کرنے والا بھی صرف ایک ہی ہے۔ کسی صحیح صدیث کا متابع نہ پایا جانا کوئی عیب وجرح نہیں ہے جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ مدیث کا متابع نہ پا جانا کوئی عیب وجرح نہیں ہے جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ اعتر اض کا دو سراحصہ:

ان (حضرت انس رضی الله تعالی عنه) کے بعد آپ کے بینکڑوں شاگرد تھے۔ مگریہ صدیمت صرف ان کے ایک ہی شاگر دیتا تے ہیں۔ جن کا اسم گرامی ثابت بنائی ہے۔ جواب:

اگرواقعنا ایمای ہوتا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیروایت صرف حضرت ثابت بنائی ہی روایت صرف حضرت ثابت بنائی ہی روایت کر سے تو پھر بھی کی مصرف القدیمین تھا کیونکہ حضرت ثابت بنائی زیردست تھنہ تا بعی ہیں اور ثقہ کا تفر دمضر نہیں۔

لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ نعالی عنہ سے بیرے دیث روایت کرنے میں ثابت بنانی کے ساتھ عبد العزیز (عند البز ار) اور ابوائی (عند البہقی) بھی موجود ہیں۔ ملاحظ فرما کیں۔

امام بردارفرماتے ہیں:

حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن المغفل الحرائي ثنا الحسن بن قتيبة المدائني ثنا حماد بن سلمه عن عبد العزيز عن انس قال ، قال رسول الله صلى المدائني ثنا حماد بن سلمه عن عبد العزيز عن انس قال ، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الانبياء احياء يصلون في قبورهم. (كشف الاحتاركن دواكد المرزار الما المام المنوق)

بند فدكور، حضرت عبدالعزيز حضرت الس رضى الله تعالى عند سے دوايت كرتے إلى كه رسول الله تعالى عليه ولى من تمازيں رسول الله تعالى عليه ولم في فرمايا: اغبيائے كرمام زنده إلى ادرائي قبرول من تمازيں براھتے ہیں۔

تواس سند میں حضرت ثابت بنائی کے حضرت عبدالعزیر متابع ہیں۔ اورامام بہتی نقل کرتے ہیں:

اخبرنا ابو عثمان الاسام انبأ زاهر بن احمد انبأ ابو جعفر محمد بن معاذ الماليني ثنا الحسين بن الحسن ثنا مؤمل ثنا عبيد الله بن ابي حميد الهذلي عن ابي المليح عن انس بن مالك الانبياء في قبورهم احياء يصلون. (حياة الانبياء عن السبب عن السبب عن السبب عن السبب مالك الانبياء في قبورهم احياء يصلون.

بسند مذکور جناب ابواائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انبیائے کرام قبروں میں زندہ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں۔

تو ثابت ہوا کہ بیاعتر اض بھی کم علمی اور تعصب کا بنیجہ ہے اور حقیقت کے ساتھ اس کو دور کا بھی واسط نہیں ہے۔ دور کا بھی واسط نہیں ہے۔

توجب بیاعتراض بی باطل ومردود ہے تو آگے بیاعتراض کرنا کہ حضرت ثابت ہے جائے بن الاسود اور جائے بن الاسود سے سوائے متلم کے بیردوایت کی نے بھی روایت نہیں کی ایٹ آپ بی تا ہوجا تا ہے۔

اور چراس کے بعد میاعتر اص کہ

مستلم کے شاگردوں میں سے صرف دوروایت کرتے ہیں جن میں سے ایک کا نام تو حسن بن قنیبہ خزاعی ہے جو کہ مجروح راوی ہے۔

اب مستلم بن سعید کا صرف ایک بی شاگر ره گیاده ہے کہ تھی بن ابی بکیر پھراس کا ایک بی شاگر دابوالجیم الا زرق بن علی پھراس کا شاگر دصاحب مندابویعلی موصولی ہے۔

بیاعتراض بھی کوئی وقعت نہیں رکھتا بلکہ بیاعتراض تو معترض کی علمی پستی پر ماتم کر رہا ہے کہ اس کو اتنا بھی علم نہیں کہ تھی بن ابی بکیر سے صرف ابوالجہم الا زرق بن علی ہی روایت نہیں کرتا بلکہ عبداللہ بن تھی بن ابی بکیر بھی بیدروایت کرتا ہے۔ اور وہ ثقة ہے جبیہا کہ چھلے صفحات میں ابونیم کے حوالے سے گذر چکاہے۔

ال مح حديث برايك اعتراض بيكياجا تاب كه

الغرض مفرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ابو یعلی موسلی تک جارصد یوں میں گنتی کے کل ۲، کا دی ہیں۔ اور ایٹ اسٹاد سے دوایت کرنے میں سب منفر دہیں۔ جواب:

اگر مسئلہ ایسے ہی ہوتا تو پھر بھی مضا کقہ نہیں تھا کیونکہ یہ سب راوی تقہ بیں لیکن جیسا کہ ہم بیان کرآئے بیں کہ ان بیس سے کوئی بھی متفر دنیں ہے۔ (الجمد للدرب العالمین)

منعبیہ: اس حدیث پر منکر کا اطلاق ہرگز جا گزنییں ہے کیونکہ منکر وہ روایت ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ضعیف راوی تقد راویوں کے خلاف روایت کر ہے۔ یا پھر بقول بعض کوئی تقد راوی است کر ہے۔ یا جہ بھول بعض کوئی تقد داوی است کر ہے۔ کہ دائی منافقت کر ہے کہ کہ فاقت کر ہے کہ کا لفت کر ہا ہواور نہ بی ثقتہ کی اوٹن کی مخالفت کر رہا ہے۔

اورجس مدیث کواس کے مقابلے میں مقبول روایت قرار دیا جارہا ہے وہ دراصل ایک اور روایت میں مقبول روایت قرار دیا جارہا ہے وہ دراصل ایک اور روایت ہے بلکہ وہ روایت مردت علی قبر موسی و هو قائم یصلی فید، اس کی شاہراور مویدروایت ہے نہ کہ اس کے مخالف جیسا کہ

### امام يميى فرمات ين

و لحيدة الانبياء بعدموتهم صلوات الله عليهم شواهد من الاحاديث الصحيحة. منها ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الاسرى به مرعلى موسى عليه السلام وهو يصلى في قبره.

(حياة الانبياء)

اورانیائے کرام علیم السلام کی حیاۃ بعداز وفات پر سی میں سے شواہد موجود ہیں۔ سے شواہد موجود ہیں۔ ان میں سے شواہد موجود ہیں۔ ان میں سے وہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات حضرت مولی علیہ السلام پر گذر ہے تو وہ اپنی قبر میں نماز پر مدہ ہے۔ اسلام پر گذر ہے تو وہ اپنی قبر میں نماز پر مدہ ہے تھے۔ اور حضرت علامہ خاوی اینے شیخ علامہ جرعسقلانی سے نقل کرتے ہیں :

و شاهد الحديث الاول ماثبت في صحيح مسلم من رواية حماد بن سلمة عن انس رفعه مررت بموسى ليلة اسرى بي عندالكئيب الاحمر وهو قائم يصلى في قبره.

بہلی صدیث (الانبیاء احیا فی قبور هم یصلون) کاشامدومو یدوه صدیث ہے جو صحیح مسلم میں حمادین سلم کی سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے مرفوعاً بیان ہوئی کہ میں موی پر گررامعراج کی دات تو دوریت کے سرخ میلے کے پاس پی قبر میں کھڑ ہے نماز پڑھ رہے

تو ٹابت ہوا کہ بیرحدیث اس کی موید وشامدہے نہ کہ اس کی مخالف کہ ایک کور دکیا جائے شب دوسری کا اثبات ہوگا۔ جب دونوں روایتیں سیجے میں اورایک دوسری کی مخالف نہیں ہیں تو دونوں کوئیجے مانا جائے گا۔

### مدیث تمبرسا:

و قد روى من وجه آخر عن انس بن مالك موقوفاً اخبرنا ابو عثمان الامام رحمه الله أنبأ زاهر بن احمد انبا ابو جعفر محمد بن معاذ الماليني ثنا الحسين بن الحسن ثنا مومل ثنا عبيد الله بن ابي حميد الهذلي عن ابي المليح عن انس بن مالك : الانبياء في قبورهم احياء يصلون.

اور ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیروایت موقوف بیان کی گئی ہے۔ بستد مذکور حضرت ابوائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرات انبیائے کرام میسیم السلام اپن قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

ال موقوف روایت شی حضرت ابوالی بن اسامه البذی حضرت امام ثابت بنانی کے متابع اور شاہد ہیں اور بیموقوف روایت اس سے بہلی روایت مرفوع کی تائید کر رہی ہے۔ لہذا یہ کہنا الانبیاء احیاء فی قبور هم یصلون کے الفاظ حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوائے ثابت بنانی کے اور کوئی راوی روایت نہیں کرتاء بالکل غلا ہے۔ جناب ابوا کے تابعی اور ثقتہ ہیں۔ ملاحظ فرما کیں تہذیب الکمال للمزی ۲۲،۵۵:۲۲۔

بدروایت امام بیمق نے چونکہ من فایت من السر ضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت کی تاکید مل بیان کی ہے لہذا اگر چداس کا ایک راوی عبیداللہ بن الی جمید ضعف ہے پھر بھی اس کے بیش کرنے میں کوئی مضا کفتہ نیں ۔ کیونکہ متابع اور شواہد میں ضعیف راوی کی روایت بھی بیش کی جاسکتی ہے جیسا کہ محد شین حضرات نے بیان فرمایا ہے۔

حضرت امام خادی فرماتے ہیں:

لا نحصار للمتابعات في الثقة كذالك الشواهدو لذا قال ابن

الصلاح: و اعلم انه قدید خل فی باب المتابعات و الاستشهاد روایه من لا یحتیج بحدیثه وحده. بل یکون معدوداً فی الضعفاء و فی کتابی البخاری و مسلم جماعة من الضعفاء ذکرهم فی المتابعات والشواهد.

(في المغيث شرح الفية الحديث ا: ٢٠٩)

متابعات کے لئے صرف تقدیری انھارنیں کیا جائے گا۔ای طرح شواہد میں چونکہ امام این الصلاح نے فرمایا کہ جان لیما چائے کہ متابعات اور استشاد کے باب میں ایسے راوی کی حدیث بی چین کی جائے ہے کہ جس کی حدیث سے متقرد ہونے کی حالت میں احتجاج نہ کیا جائے بلکہ اس میں ضعفاء بھی شار ہوں گے اور سی بخاری وسلم میں ایک جماعت ضعف راویوں کی ہے کہ ان کومتا بعات وشواہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

ی اصول این الصلاح نے "مقدمه این الصلاح" ص ۱۰ امام نووی نے کتاب الارشاد "طلاب الحقائق الی معرفة سنن خیر الحلائق السلام این ملقن نے المقنع فی علوم الارشاد "طلاب الحقائق الی معرفة سنن خیر الحلائق السلام المائة العراقی ص ۱۸۱" الحدیث المام الدین میوهی نے "مقرب الراوی انتهاری نے "دفتے الباقی بشرح الفیة العراقی ص ۱۸۱" امام جلال الدین میوهی نے "مقدریب الراوی انتهام" میں بیان فرمایا ہے۔

جناب مولوي ظفر احد عناني لكصة بين:

و في تعليق الحسن: الضعيف يكفي بلا اعتضاد و في موضع منه : الضعيف يصلح للتقوية.

العلی اکن میں ہے کہ ضعیف روایت تائید کے لئے کافی ہے اور ای کتاب میں ایک حجد کھا ہے کہ ضعیف تقویمت کی صلاحیت رصتی ہے۔

توبیردوایت اگرچموقوف ہونے کے ساتھ ساتھ ضعیف بھی ہوتو تا سکداور متالع کے طور پراس کو بیش کرنا جا کرے۔ ای لئے امام بیکی نے اس روایت کو بہاں بیش کیا ہے۔ طور پراس کو بیش کرنا جا کڑے۔ ای لئے امام بیکی نے اس روایت کو بہاں بیش کیا ہے۔

### حديث تمبري:

و روى كما اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ثنا ابو حامد بن على المحسنوى املاء ثنا ابوعبد الله محمد بن العباس الحمصى ثناابو الربيع الزهرانى ثنا اسماعيل بن طلحة بن يزيد عن محمد بن عبدالرحمن بن ابى ليلى عن ثابت عن انس عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال : ان الانبياء لا يتركون فى قبورهم بعد اربعين ليلة و لكنهم يصلون بين يدى الله عز وجل حتى يُنفخ فى الصور.

#### بسند مٰدکور:

حفرت انس رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله تعالی علیه و کلم سے روایت کرتے ہیں آب نے ارشاد فر مایا کہ انبیائے کرام اپنی قبرول میں جالیس روز کے بعد نبیس چھوڑے جاتے گر میں جالیس روز کے بعد نبیس چھوڑے جاتے گر میں جالیس کے حضور صور بھو تکنے تک (لینی قیامت تک) نماز پڑھتے ہیں۔
یہ کہ وہ اللہ عزوجل کے حضور صور بھو تکنے تک (لینی قیامت تک) نماز پڑھتے ہیں۔

وهذا ان صح بهذا اللفظ، فالمراد به والله اعلم لا يتركون الاهذا المقدار ثم يكونون مصلين فيما يدى الله عز وجل كما روينا في الحديث الاول.

بیر صدیت اگران الفاظ کے ساتھ سے کے قواس سے مراد میہ ہے کہ وہ اس مقدار (لینی جالیس راتیس) جھوڑ ہے جائے ہیں۔ پھرائیے رب کے حضور تمازیں پڑھتے ہیں جبکہ ہم نے حدیث ادل میں روایت کیا۔

ال حدیث کی امام دیلی نے بھی تخ تا کی ہے ملاحظہ ہوفر دوں الاخیارا: ۲۷۳ ما کم فی التاریخ کذافی کنز العمال ۱۱:۲۷۲۲ میں ۲۷۲ اس روایت میں ایک راوی محمد بن عبد الرحن بن ابی لیل ہے جو کہ مختلف فیہ ہے۔ محدثین کی اکثریت نے اس پر کلام کیا ہے۔ لیکن بعض محدثین نے اس کی تعدیل بھی فر مائی ہے۔ امام بجلی فرماتے میں:

محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلى كوفى ، صدوق ثقة وكان فقيها، صاحب سنة وكان صدوق جائز الحديث. (تاريخ الثقات ١٠٥٠)

محمر بن عبدالرحمان بن ابی لیا کوفی صدوق (سیا) اور ثقه ہے۔ وہ فقیداور صاحب سنة تھا اور سیااور جائز الحدیث ہے۔

امام ابوعاتم الرازى فرماتين محله الصدق كان سيى الحفظ شغل بالقضاء فسأ حفظه لا يتهم بشيئى من الكذب و سئل ابوزرعه فقال هو صالح ليس بالقوى ما يكون .

اس کامل (مقام) صدوق (سیا) اور کمزور حافظے کا مالک قضا کے معاملات میں مشغول رہاس کے اس کا حافظ کمزروہ وگیا۔امام ابوزرعہ سے اس کے بارے میں سوال ہوا تو . انہوں نے کہاوہ ضالح ہے اوراتنا قوی نہیں جنتا کہ ہونا جا ہے۔

امام برذگام ابوزر عرازی می الکرتے بین سالت ابو زرعة عن محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلی فقال: رجل شریف.

(اسكة البرذي من الى زرعة وكماب الضعفاء ٢: ٢٢١)

میں نے ابوز رعہ سے تحرین عبدالرحمٰن بن ابی لیا کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے کہا کہ دہ شریف آ دی ہے۔

شایدای دجه سے حضرت شنخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: وہیم فی از روایت انس آردیج می کند

اور میمتی نے حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت کی ہے، می ہے۔ حضرت شنخ عبدالحق محدث دہلو کی فرمائے ہیں: مراداس بود کہ حیات ایشاں در قبر دائم و مستمراست وليكن در مدت اربعين بحال تماز وعبادت طابر نبود

(جذب القلوب الى ديار الحوب 199)

ال صدیث شریف سے مراد بیہ ہے کہ قبر میں ان (انبیائے کرام) کی حیات دائی اور جیت کی اور جیت کی دیا ہے کہ اور جیت کی دیا ہے کہ ان سے نماز دعیادت کاظہور نہیں ہوتا۔

حضرت امام زرقائی قرمائے ہیں : فسالسمسراد انہم لا پترکون پصلون الا هذا المقدار ویکون مصلین بین یدی الله.

(زرقانی شرح الموابب، ۲۳۵:۵)

ال حديث شريف سے مراديہ كا نبيات كرام كيم السلام ال عرصه معينہ كے بعد ماز پڑھنے سے چھوڑ من بيل جو اللہ تعالى كجنور فاص مل تماز پڑھتے ہيں۔
ماز پڑھنے سے چھوڑ من الدين كى فرماتے ہيں: فالمسراد به والله اعلم لايتركون لا مصلون الا هنا المقدار ثم يكونون مصلين فيما بين يدى الله تعالى: قال المبيعةى و لحياة الانبياء بعد موتهم شواهد من الاحاديث الصحيحة.

(شفاء النقام)

پی ای حدیث کی مراد میہ ہے کہ بیل جھوڑے جاتے لینی نبیل نماز پڑھتے وہ گراس مقدار کے بعد پھر کہ اللہ تعالی کے حضور نمازیں پڑھتے ہیں اور امام بینی نے کہا کہ انبیائے کرام کی حیات بعداز وفات پراحاد ہے صحیحہ سے شواہر موجود ہیں۔

اور کم دیش ای طرح کی عبارت علامه شمس الدین محمد بن عبدالرحمان السخاوی نے القول البدیع ص۱۲۸ میں نقل فرمائی ہے۔

ال حدیث کے گئی شواہدیں جن میں سے پھیمندرجہ ذیل ہیں۔ شامداول:

حدثنا محمد بن ابئ زرعه الدمشقى ثنا هشام بن خالد، ثنا الحسن بن يحيى الخشنى، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن يزيد بن ابى مالك عن انس بن مالک قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: ما من نبى يموت فيقيم في قبره الا ازبعين صباحا. (حتى تر دعليه الروح) (١)

بہتد فذکور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فے فرمایا جو نبی بھی وفات یا تا ہے تو جالیس دن تک اپنی قبر میں تھہرتا ہے۔ اللہ تعالی علیہ وسلم میں میں میں میں میں جاتی ہے )

اس روایت کوامام این جوزی نے موضوعات بیس شار کیا ہے کیونکہ اس کی سند میں الحسن بن محی مشنی مشکر الحدیث ہے۔

لیکن امام سیوطی نے اس پرتعقب کیا اور کہاہے کہ ربیر حدیث موضوع نہیں ہے۔ملاحظہ مائیں۔

(التعقبات على الموضوعات ١٥٠٠ باب المناقب)

امام ابوالحس على بن عراقي كناني فرمات بين:

(تعقب) بان الخشنى من رجال ابن ماجه جعفر الاكثر ولم ينسب الى وضع و لا كذب وقال دحيم و ابو داؤد لا باس به وقال ابو حاتم صدوق سيى الحفظ وقال ابن عدى تحتمل رواياته و من هذه حالته لا يحكم على حديثه بالوضع ولحديثه كثواهد برتقى بها الى درجة الحسن وقال الحافظ ابن حجر في تخريج احاديث الرافعي قد الف البيهقى جزء في حياة الانبياء في

كنز العمال ۱۱:۵۵/۱۰۱۱ من حبان في الجر وعين ۱:۲۳۵:۱۳۵۱ ۲۳

<sup>(</sup>۱) بنره الزيادة عندا بن العراق في تنزييالشريعة .ا: ۲۳۵ مندالشاميين لا مام طبراني ، ۱: ۲:۱۹۳: ۲۰۱۹ الرسائل القشير ريه ۱۲: صلية الا دلياء لا بي تعيم ، ۸: ۳۳۳

قبورهم واردفیه عدة احادیث تو ئیده هذا. (تنزیة الشریعة المرفوعة ۱۳۳۱)

(تعقب) کیونکه انحشی (الحن بن یحی) ابن ماجه کے رجال میں سے ہے۔ اکثر نے اس کی تعقیب کی ہے لیکن کی ایک نے بھی وضع اور جھوٹ کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا۔ دجیم اور ابوداؤد نے کہا کہ صدوق (سچا) گرسی الحفظ ہے۔ ابن عدی نے کہا کہ یہ ابنی روایات الخانے والا (یادر کھنے والا) ہے۔ تو اس حالت میں اس کی حدیث پروضع کا تھم نہیں لگایا جا سکتا اور پھر اس حدیث کے شواہد موجود ہیں جو کہ اس کوسن کے درجہ میں لے جاتے ہیں اور حافظ ابن اور پھر اس حدیث کے شواہد موجود ہیں جو کہ اس کوسن کے درجہ میں لے جاتے ہیں اور حافظ ابن اور کافی احدیث کی تا تید میں کہا۔ امام بیمی نے حیات الانبیاء میں ایک مستقل جزء تھنیف کیا اور کافی احادیث اس مسئلے کا تا تید میں پیش کی ہیں۔

علامه جمال الدين المركافل فرمات بين: وقال احمد بن سعد بن ابي مريم : سألت يحيى بن معين عن الحسن بن يحيى الخشني فقال ثقة . بألت يحيى بن معين عن الحسن بن يحيى الخشني فقال ثقة . (تهذيب الكمال ٣٣٥:٣)

یکی بن عین نے فرمایا کہ میر تفدید۔ ان دلائل وحوالہ جات سے ثابت ہوا کہ بیروایت بطور تا سکی بیش کی جاسکتی ہے۔ دوسر اشامد:

و قد يحتمل ان يكون المراد به رفع اجساد مع ارواحهم. له اور بيكى اختال ب كراس سع بيمراد بوكران كاجساد روحول سميت الحراب

ہوں۔

ال صدیت کا ایک اور شام به جس کوام دیلی فروایت کیا ہے۔
عشر قد لا یسر کون فی قبور هم و لگنهم یصلون بین یدی الله عز وجل حتی ینقخ فی الصور ، الانبیاء ، الخ ، (فردوس الا فبار ۲۲:۳۲)
دی شخصیات بیل کران کوقیور میں نہیں چھوڑ اجا تا گراس مالت میں کہ وہ اللہ کے حضور صور پھو تکنے تک نمازیں پڑھے بیل ۔ ان میں سے انبیاء بیل ۔

ان شوابد كم اته حديث شريف: ان الانبياء لايته كون في قبورهم كم ازكم حسن لغيره به المرافق الم المرحديث الانبياء في قبورهم يصلون كي شوابد حسن لغيره به اورنيتمام احاديث الكرحديث الانبياء في قبورهم يصلون كي شوابد ومتابعات بنتي بين جس سه بيبات روز روش كي طرح واضح بموكي كه بيحديث بالكل صحيح اورقابل اعتماد به المحلف في المرافق المر

اگران سے مرادیہ ہے کہ صرات انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام قبور مقد سہ کو چھوڑ کرکی اور جگہ تشریف نے جاتے ہیں تو یہ تمام احادیث سیجے اور اہما گا است کے خلاف ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ بھی بھی تصرف فرمانے کے لئے کہیں تشریف لیجا ئیں تو بچھ مضا نقہ نہیں ہے جیسا کہ آگے چل کر تفصیلاً بیان ہوگا۔ (انشاء اللہ ولی) کیونکہ حضرات انبیائے کرام اگر اجسام مع الا رواح اٹھ جاتے اور قبور خالی رہ جا تیں تو پھر قبور کی زیادت کا کیا قائدہ تھا؟ اور آئندہ آئے والی تمام احادیث مہمل قراریا تیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں سے اٹھ جائے ہیں اور مرف بیا ہے جیسے بیدار ہوجائے۔ اس طرح وہ حضرات عبادت کے لئے بیدار ہوجائے ہیں اور

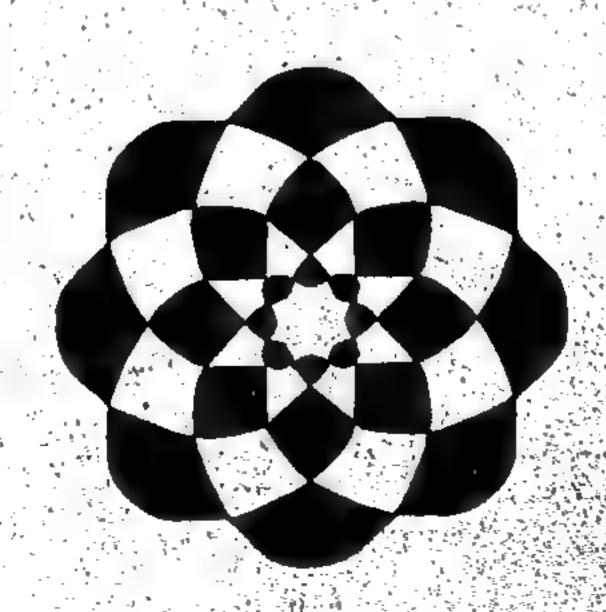

## حدیث تمبر۵:

فقد روى سفيان الثورى في "الجامع" قال شيخ لناعن معيد بن المسيب قال: ما مكث نبي في قبره اكثر من اربعين ليلة حتى يرفع.

امام سفیان توری نے اپی ' جامع' میں روایت کی ہے کہ ہمارے شخ نے حضرت سعید بن المسیب سے روایت بیان کی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ٹی اپنی قبر میں جالیس راتوں سے زیادہ نہیں تھہرتا ہے کہا کہ کوئی ٹی اپنی قبر میں جالیں راتوں سے زیادہ نہیں تھہرتا ہے کہا کہ اس کواٹھالیا جاتا ہے۔
بیالفاظ معنوں میں سمجے نہیں ہیں:

اولا: توبیر حضرت سعید بن المستب کے الفاظ ہیں۔ یہ کوئی حدیث مرفوع نہیں ہے جبکہ انبیائے کرام علیہ السلام کا اپنی اپنی قبور مقدسہ میں تشریف فرمانا اور تمازیں پر حمنا سمجے مرفوع احادیث میں موجود ہے۔

ٹانیا: حضرت سعید بن مسیب سے اس کے برتکس روایت موجود ہے جو کہ داری واپوتیم وغیر ہمانی ان سے قائل مائی ہے کہ ایام حرہ میں وہ نی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ سے اذان واقامت کی آواز سنا کرتے ہے۔ جیسا کہ آ کے تضیال آ ہے گا۔

النا الفاظ کا وہ اللہ برگزئیں ہے جو کہ بھی صرات نے کئید کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرات انبیائے کرام اب تیور مقد سر بیل ہیں ہیں۔ کیونکہ امام یہ بی ہی کے اس کے ساتھ ملتی آنے والے الفاظ اس کی تائیزئیں کرتے۔ بلکہ امام یہ بی کے فرد یک اس سے مراد یہ ہے کہ حضرات انبیائے کرام اپنی قبور میں زعرہ ہیں لیکن بعض اوقات جہاں جا ہیں اللہ کے تکم سے تشریف لے جائیں۔ جیسا کہ حضرت مولی علیہ السلام کے قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور بیت المقدی میں بیارے آقامی اللہ علیہ وہم کا استقبال بھی کرتے ہیں اور آسانوں میں بھی تشریف فر ماہیں۔ میں بیارے آقامی اللہ علیہ وہم کا استقبال بھی کرتے ہیں اور آسانوں میں بھی تشریف فر ماہیں۔

# ا يك يش كرده روايت كا جزيد

ان الفاظ كى تائد مل ايك روايت المام رافعي اور المام غزالى سے يول پيش كى جاتى

انا اکرم علی ربی من ان پترکنی قبری بعد ثلاث.

كمثل الية رب كرزويك ال س يهتر بول كروه جھے تين دن كے بعد قبر ميں

حچوز \_\_\_

ال سے بھی بعض حضرات بیا خذکرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر زندہ بھی بیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر زندہ بھی بیل قر بیل کہ جنت یا کسی اور جگہ ہیں۔

بدوایت موضوع ہے:

بدروايت ثابت بيل مي بلكموضوع ب-اس لئے ندنواس كوديل بنايا جاسكا باور

ندى ال كوتا ئىدا يىش كياجاسكا بــــ

ال ك يار ب يس محدثين كى دائد ملاحظه يجيدً

ا- حضرت امام خاوی فرمات بین:

وذكر الغزالي ثم الرافعي حديثا مرفوعاً انا اكرم على ربي من ان

يتركني في قبري بعد ثلاث لا اصل له. (القول البريع ١٦٨)

اور ذکر کیا امام غزالی اور پھر دافتی نے مرفوعاً کہ میں اپنے رب کے نزویک اس سے زیادہ بہتر ہول کہ دوہ بھے تین دن کے ایند میری قبر میں جھوڑ سے۔ اس مدیث کی کوئی اصل نہیں

٧- حضرت عبدالحق محدث د بلوى فرماتے ہيں:

و حقین ابل حدیث و جراح آل برآ نزد که حدیث ......انها اکرم علی دبی الی آخسوها بصحت نرسیده اندوبه جوت نه پوسته و در داویال کسی جست که بسوی حفظ بلکه زیاده ازال منسوب است و آگری باشند تا ویکش آنست که مراد ترک ست بی اشند تا ویکش آنست که مراد ترک ست بی اشند تا ویکش و عباوت مولی و

بعدازمضى مدت بهم در قبراندم شغول بصلوة وطاعت حق.....

(جذب القلوب الى ديار الحوب ١٨٨)

اور محققین محدثین وشار حین صدیث نے فرمایا ہے کہ حدیث انسا اکسر م علی رہی (آخرتک) درجہ صحت کوئیں پہنچتی ۔ اس کے راویوں میں بعض سوئے حفظ بلکہ اس ہے بھی زیادہ جرح کی طرف منسف ہیں اور اگر بالفرض صحیح بھی ثابت ہوجائے تو اس کی تادیل بیہوگی کہ بغیر عبادت کے نہیں چھوڑے جاتے بلکہ تین روز کے بعد قبر میں اللہ کی اطاعت اور نماز میں مشغول موحاتے ہیں۔

سا۔ حضرت شہاب الدین محمود آلوی بغدادی فرماتے ہیں:

و هو على هذا لا يدل على انه بعد الاربعين لايقيم في قبره بل يخرج منه و انسا يدل على انه لا يبقى في القبر ميتا كسائر الاموات اكثر من اربعين صباحا بل ترد اليه روحه و يكون حيا واين هذا من دعوى الخروج من القبر بعد الاربعين.

(تفيرروح المعانى ٣٨:٢٢)

اور بیاس پر دلائت نیس کرتی کرده این قبریس چالیس دن کے بعد مقیم نیس رہتے بلکہ دہاں سے چلے جاتے ہیں بلکہ بیاتو اس پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں عام مردوں کی طرح نہیں رہتے بلکہ ان کی روں ان کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور وہ زندہ ہوتے ہیں۔ چالیس دن کے بعد قبر ہے نگل کر چلے جانے کے دخو ہے سے اس کا کیا تعلق؟
من کے بعد قبر سے نگل کر چلے جانے کے دخو ہے سے اس کا کیا تعلق؟
من سے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم گذیر خضر امیس یا جنت میں؟

" تب صلى الله تعالى عليه وسلم اور ديكرانبيائي كرام عليهم السلام اين اين قبور مين بحيات

حقیقی زندہ ہیں جیسا کہ بچھلے صفحات میں تفصیلاً گزر چکاہے۔ قدین جھی است کی ایک کی قدین اور نہیں میں ایک میں میں ایک میں اور انہیں میں ایک میں میں ایک میں اور اور اور ان

قبور ان حضرات کے لئے کوئی قید خانہ ہیں بلکہ دنیا میں جہاں چاہیں تضرف فرما کیں۔ پھلوگوں کا خیال ہے کہ آپ کوقبر میں زندہ مانے کی بجائے جنت میں مانا جائے تو بیہ زیادہ آپ کی عزت کے لائق ہے اور قبر میں زندہ مانٹا ایک قتم کی گتاخی ہے۔ (معاذ اللہ) ہم کہتے ہیں کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ کی جنتوں کی جنت ہے اس لئے آپ کا اس میں تشریف رکھنا آپ کی گنتا خی ہیں۔

آب صلی الله تعالی علیه وسلم کا قبر منوره میں زندہ ہونے پر ہم مخفر أعرض کرتے ہیں۔ حضرت مینے عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

اما آنگذونوی تفضیل و ترجیخ داده بودن آنخضرت ملی الله تعالی علیه وسلم در بهشت اعلی استمرار در قبر شریف به جنت پس قبر استرار در قبر شریف به جواب دے آنست که قبر احاد مونین روضه است از ریاض جنت پس قبر شریف سید المرسلین افضل ریاض جنت باشد و تواند بود که و بے صلی الله تعالی علیه وسلم جم در قبر از تصرف ونفوذ حالتی بود که از سلوت وارض و جنان حجاب مرتفع باشد به جهاوز وانقال زیرا که امور آخرت واحوال برزخ را براحوال دنیا که مقید و مضیق حدود جهات است قیاس نتوال کرد.
آخرت واحوال برزخ را براحوال دنیا که مقید و مضیق حدود جهات است قیاس نتوال کرد.
(جذب القلوب الی دیار الحجوب ص ۱۸۸)

اورعلامہ قونوی نے جوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر انور میں ہونے پر جنت میں ہونے کوتر نیج وفضیات دی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب عام مؤنین کی قبر میں جنت کے واشیح ہیں تو حضور صلی اللہ کی قبر انور ان سب میں افضل ترین جنت کا باغ ہوگی اور ہوسکتا ہے کہ ایخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوقبر منورہ میں ایسا تصرف دیا گیا ہوا ور ایسی حالت عطافر مائی گئی ہوکہ آسانوں وزمین اور جنت سب کے حجابات اٹھا دیئے گئے ہوں ۔ بغیراس کے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مقام سے آگے جا کیں یا کہیں منتقل ہوں۔ اس لئے کہ امور آخرت اور احوال برنہیں کیا جا سکتا جو مقید ہے اور جس کی حدود اور جہات نہایت برنٹ کا قیاس اس و نیا کے احوال برنہیں کیا جا سکتا جو مقید ہے اور جس کی حدود اور جہات نہایت تک ہیں

حضرت امام غزالی زمال رازی دورال علامه سیداحمر سعید کاظمی شاه صاحب رحمة الله علیه شخصی کی مندرجه بالاعبارت پرتبصره کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ال عبارت سے بہت سے اشکال رفع ہو گئے اوراحادیث کے میان نظیق ہوگئے جس کا خلاصہ ریاہے کہ رسول الدسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے مقام میں جلوہ کر ہیں اور بغیراس کے کہ ا پے مقام شریف سے تجاوز (جسمی) فرما کیں یا کہیں منتقل ہوں ، زمینوں اور آسانوں اور قبر انور جہیں مقام شریف سے تجاوز (جسمی) فرما کیں یا کہیں منتقل ہوں ، زمینوں اور آسانوں اور قبر انور جہیں امکنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرجگہ موجود ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی سنے اس جاب کواٹھا دیا جورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہرجگہ ہونے میں رکاوٹ کا موجب ہو۔

رہابیامرکد دنیا میں بیات ناممکن ہے کہ ایک ہی وجود کی جگہ یک الموجود ہیں۔ تواس کا جواب حضرت شاہ عبد الحق محدث الموی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح دیا کہ دنیا کی حدود جہات بہت ہی تنگ واقع ہوئی ہیں اور عالم دنیا قیود کے ساتھ مقید ہے اس لئے عالم آخرت اور ہرزخ کا قیاس اس و نیا پرنہیں کیا جاسکا اور اس میں شک نہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بجا اور درست فرمایا۔ کیسے ہوسکتا ہے کہ مقید پر غیر مقید کا قیاس کرلیا جائے۔ کسی کوتاہ اور تنگ نظر کوفراخ اور وسیع شی می طرح تشکیم کرلیا جائے۔

خلاصه بیر که قبر انور میں بھی بین اور جنت اعلیٰ میں بھی۔ لہذا کوئی تعارض اورا شکال باتی دحیات النبی ،۲۰۱۰ کا ا

# جناب ابن قيم على شاكردابن تيميد في الكها:

و معلوم بالضرورة ان جسده صلى الله تعالى عليه وسلم فى الارض طرى مطرا. وقد سأله الصحابة: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت؟ فقال: ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. ولولم يكن جسده فى ضريحة لما اجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه ان خوج بين ابى بكرو عمر رضى الله تعالى عنهما. وقال هكذا نبعث. (كتاب الروح مسك)

بلاشبہ آپ کا جم مبارک قبر میں تر وتازہ اور نرم ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے آپ سے
یو چھا کہ آپ کے بوسیدہ ہونے کے بعد آپ پر ہمارا درود وسلام کیے پہو نچ گا؟ آپ نے
فر مایا: اللہ نے مٹی پرحرام کردیا ہے کہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ اگر آپ قبر انور میں موجود نہ
ہوتے یہ جواب غلط ہوجا تا ہے۔ آپ نے یہ بھی فر مایا کہ تی تعالی نے آپ کی قبر پر فرشتے مقرر

فرمادیے ہیں جو آپ کو آپ کی امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت آبو بکر وعمر کے درمیان باہر نظے اور فرمایا اس طرح ہم قبرے اٹھائے جا کیں گے۔
تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر شریف میں موجود ہیں اور آپ کا جسم اقد س اس طرح تروتازہ ہے جس طرح آس دنیا میں تھا اور اس میں روح مبارکہ موجود ہے۔
بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ کے جسد انور کو تو ہم بھی قبر میں مانے ہیں اور تر وتازہ بھی مانے ہیں کہ آپ کی روح مبارکہ بھنت میں ہے کیونکہ آپ کی روح مبارکہ بھنت میں ہے کیونکہ آپ کی روح مبارکہ بھنت میں ہے کیونکہ آپ کی روح مبارکہ بھنت میں ان ایک اور آپ کی شان کے لائق ہے۔
کو جنت میں مانوں اور آپ کی شان کے لائق ہے۔

ہم پہلے حضرت میں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ہے کھوآئے ہیں کہ آپ کی قبر منورہ جنت ہی میں ہے کیونکہ ایک مومن کی قبر کے بارے میں بیار شادہے!

القبر روضه من رياض الجنة.

قبر جنت کے باغول میں سے ایک باغ۔

نقله ملا على القارى و قال حسنه التومذى . فرائد القلائد صده البروت د الترغيب والتربيب للاصبها في عن على ابن الى طالب اراس، كنز العمال ١٩٩٧ عديث نمبر ١٩٧٧

اور پھراآپ کی روح مبارکہ کا آپ کے جسم اقدی میں موجود ہونا اس پر بے شار احاد بیث دلالت کرتی ہیں جیسا کہ اس کتاب کے متن وشرح میں آگے آر ہاہے۔ احاد بیث دلالت کرتی ہیں جیسا کہ اس کتاب کے متن وشرح میں آگے آر ہاہے۔ اور اللہ جل بحد والکریم کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ ہے:
و للآخرة حیر لک من الاولی (اضمی)

اے مجبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لئے ہرآنے والی گھری بیجیلی گھری سے بہتر

اس معلوم ہوا کہ آپ ملی اللہ نعالی علیہ وسلم کے لئے کوئی ایسا وقت نہیں آے گا کہ

جس میں آپ کی کوئی فضیات پہلے ہے کم ہوجائے۔ بلکہ ہر آنے والی گھڑی ایبا وقت ہے کہ حضور کی فضیات پہلے ہے زیادہ اضافہ ہورہا ہے۔ روح اقد س کا استقر ارا گرجہم اقد س کے طلاقہ کی اور مقام میں ہوتو و للآخرہ خیر لک من الاولیٰ کے خلاف لازم آئے گا۔ اس کے کہ جسم اقد سے روح مبارک کے قیم ہونے کے بعدا ہے کوئی ایسی جگر ہیں ال سمتی جو کہ جسم سے زیادہ فضیات والی ہو۔ زیادہ تو در کنارتمام کا نئات میں کوئی جگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقد س کے برابر بھی فضیات ہیں رکھتی۔

اوراگریدکہاجائے کہ آپ تو دعا کرتے تھے الملھ ملوفیق الاعلیٰ تو ہم عرض کریں کے کہ بیاتو سلے شدہ بات ہے کہ مقام اعلیٰ مخلوق ہے اور جنت بھی مخلوق ہے جبکہ آپ کا جسم اقد س کے کہ بیاتو بھی مخلوق ہے جبکہ آپ کا جسم اقد س سے سب سے اعلیٰ واضل جگہ میں ہونا چاہئے اور آپ کے جسم اقد س میں رہنا ہی اقد س میں رہنا ہی سب سے افعلیٰ مقام ہے۔

اقد س سے افعلیٰ مقام ہے۔

اور پھرعاماء نے تو اجماع تقل فرمایا ہے کہ آپ کی قبر منورہ کا وہ حصہ جہاں آپ کا جسد اقد ت س کررہاہے وہ جنت تو کیاعرش النی سے بھی افضل واعلیٰ ہے۔ معراج کاسمال ہے ہوزائر و

> کری سے اور کی کری ای پاک در کی ہے قبر منورہ کاعرش معظیم سے الصل ہونا

امام اللسنت مولانا الشاه احدرضا خال فاصل بربلوی رخمة الله عليه فرمات بن ا تربت اطهر يعنی وه زمين كه مم انور سيمصل ب كه كعبه معظمه بلكه عرش سيمى اصل (فناوی رضوبه صمم ۲۸۷)

ال حوالے کے بعد کسی اور حوالے کی ضرورت تو نہیں گرمنکرین شان رسالت کا ناطقہ بند کرنے کے لئے اختصار کے طور پر چند حوالے مزید دیے جاتے ہیں۔ حضرت امام ما لك بن الس فرمات مين

قال مالک ابن انس: أن الأرض النمالاصق لحسد النبی صلی الله تعالی علیه و افضل من کل شیء حتی من العرش علی علی علی و افضل من کل شیء حتی من العرش و الکرسی.

(عرف الشذی لاتورشاه شمیری ص ۱۲۱۱)

حضرت ما لک بن انس فر ماتے ہیں کہ ہے شک دوز مین جورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم یاک وجیور بی ہے دہ ہر چیز ہے افعال ہے۔ وہ ہر چیز ہے افعال ہے۔ افعال ہے۔ امام ابوالیمن آبن عسا کر فر ماتے ہیں:

وقع الاجماع على تفضيل ما ضم الاعضاء الشريفة حتى على الكعبة. (جوام الحارم: ٢٣٩ اللنم الى من الهدى والرشاد ١٥:٣٥ اللشامي)

ال بات براجائ ہے کہ جو تھے۔ سے ساتھ ملا ہوا ہے وہ ہر چیز سے اُضل ہے تی کہ کعبہ معظمہ سے بھی اُفغل ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں:

ان تربة لصقت بجسده من الفراش اعلى تربة من العرش. (الزيرة الممدة شرح تصيدة البردة للملاعلى القارى ١٨)

بے شک جوشی آپ کے جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے بستر کے طور پروہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے حضرت مشخ امام ابن عقبل حنبلی استا ومحترم حضرت شنخ غوث اعظم عبدالقاور جبلانی وحضرت علامہ سیوطی وملاعلی قاری کاعقبدہ

حضرت علامه الم جلال الدين سيوطى ، حضرت ملاعلى القارى اور علامه فيها في نف الم ابن عقيل في التفضيل بين مكة والمدينة في غير قبره صلى الله تعالى عليه وسلم اما هو فضل البقاع بالاجتماع بيل هو افضيل من الكعبة بل ذكر ابن عقيل الحنبلي انه افضل من العريش مشكوة ٢٠٠٣) علاء میں جواختلاف ہے وہ شمر مکہ و مدینہ میں افضلیت کے بارے میں ہے کین جہاں تک قبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق ہے ہیں وہ بالا جماع افضل ہے جی کہ کعبہ ہے بھی افضل ہے جنگ کہ کعبہ ہے بھی افضل ہے بلکہ ابن عقبل عنبلی نے تو ذکر کیا ہے کہ بے شک وہ عرش ہے بھی افضل ہے۔ مضرت امام قاضی عیاض صاحب شفا شریف کا عقبیدہ:

لاخلاف ان موضع قبره صلى الله تعالى عليه وملم افضل بقاع ض.

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کی جگہ زمین کاسب سے افضل جصہ ہے۔

حضرت امام احدشهاب الدين خفا جي فرماتي بين:

بل هي افضل من السموات والعرش والكعبة كما نقله السبكي. (الميم الرياض شرح للتفاالقاضي عياض سناسه)

بلكه بيرا سانول عرش اور كعبه سے بھی افضل ہے۔جیبا كه علامه بل نے اس كوفل كيا

حضرت ابوعبدالله محربن رزين جرى شافعي فرمات بين

و لاشك ان القبر اشرف موضوع من الارض والسبع السموات

طرة و الشرف من عرض المليك وليس في مقالي خلاف عند اهل المحقيقة والمرة و الشرف من عرض المليك وليس في مقالي خلاف عند اهل المحقيقة والمربع المربع المربع

سانوں آسان کی اور عرش رہے کریم سے بھی افضل ہے اور اس میں اہل حقیقت میں کوئی اختلاف مہد

امام ابن الحاج مى فرمات ين

الا تسرئ الى ما وقع من الاجماع على ان افضل البقاع الموضع الذى ضم اعضاء ه الكريمة صلوات الله عليه وسلامه. (المرقل، ا: ٢٥٧)

كياتونين جانا كراجائ واقع بوائي كرج سجك برآب سلى الله تعالى عليه وسلم كاجهد اقدى من عودة تمام كانتاب كى جكول في أفضل عدد من المعلم معلامة في الدين الويكرين حسين مراغى (م ١٩٨٥ فرمات ين الدين الويكرين حسين مراغى (م ١٩٨٥ فرمات ين الله قام الاجمعاع ان هذا المعوضع الذى ضم اعضاء ه الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم افضل بقاع الارض جتى موضع الكعبة الشريفة قال بعضهم و افضل من بقاع السموات حتى من العرش (سيرت صلبه ٣٩٤٠)

اس پراجماع قائم ہو چکا ہے کہ وہ جگہ جو نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وئلم کے جسداقد س سے مس ہے وہ تمام زمین سے افضل ہے جن کہ کعبہ معظمہ سے بھی افضل بلکہ بعض نے کہا کہ بیہ مبارک جگہ ساتوں آسانوں بلکہ عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ عارف باللہ شنے الامام محمد مہدی فاسی فرماتے ہیں:

السماء افسل من الارض الابقعة في الارض ضمت اعضاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهي افضل منها حتى من العرش و الكرسي. صلى الله تعالى عليه وسلم فهي افضل منها حتى من العرش و الكرسي. (مطالح ممرات شرح دلال الخيرات ص ١٩١)

آسان زمین سے اضل ہے سوائے اس کھڑا میار کہ کہ جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعضاء میارک مس ہیں لیس وہ آسان سے افضل ہے جی کہ عرش وکرسی سے بھی افضل ہے۔

حضرت علامه علاة الدين بغدادى اور حضرت امام سيداحد بن عابدين شامى فرمات

بيل

مكة افضل منها على الراجح الاماضم اعضاء وعليه السلام فانه افضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسى. (در مخارض شاى ١٢٦١) مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسى. (در مخارض شاى ١٢٦١) ممكن الله مكه مدينة سے افضل نے اور يجي رائج ہے گروہ عجد كہ جس كيساتھ نبي اكرم صلى الله تغالى عليه وسلم كي اعضاء من جي وہ مطلقا افضل ہے بلكہ كعبد اور عرش وكرسى سب سے افضل تغالى عليه وسلم كي اعضاء من جي وہ مطلقا افضل ہے بلكہ كعبد اور عرش وكرسى سب سے افضل

-ڄـ

حضرت علامه بدرالدين آلوي بغدادي فرمات ين

البقعة التى ضمته صلى الله تعالى عليه وسلم فانه افضل البقاع

الارضية والسماوية حتى قيل وبه اقول انها افضل من العرش.

(تفسيرروح المعاني باره ٢٥٥: ١١٣)

وہ نگرازین جوکہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مس ہے وہ زمین آسان کی متام جگہوں ہے افغال ہے تھی کہا گیا ہے اور میں بھی بہی کہتا ہوں کہ ریم شمطی سے بھی افغال ہے۔ افغال ہے۔

حضرت علامه عمر بن احدخر يوني فرمات عين:

ان تربة قبره افضل من البيت والمسجد الاقصى والعرش والكرسي. (شرح الخريوتي ص-١١)

بلاشک وشبہ نی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مینورہ کعبہ، بیت المقدس، عرش اور کرسی سے افضل ہے۔

حضرت علا والدين (م٨٨٠ اه) فرمات بين و مساطسم اعتضاء الشويفة افضل البقاع على الاطلاق حتى من الكعبة و من الكوسى و عوش الوحمن. و المعلق على الاطلاق حتى من الكعبة و من الكوسى و عوش الوحمن. (الدرامنقي شرح الملقي برحاشية محمح الانهم الاسلام)

اور جو جگرا سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعضاء شریفہ سے متصل ہے وہ علی الاطلاق افضل ہے جی کہ کعیبہ کری اور اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ حضر مت مولا ناعبد العلی محمد بحرالعلوم فرماتے ہیں:

ان موضع قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل من كل ارض و سماء كما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الكائنات كذلك قبره صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الشيخ

عبد السحق بعد الاجماع ثم بعده الكعبة افضل البقاع سوى قبر موضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا.
(بيان الاركان ٢٨٢٠)

بیشک رسول الدُسلی الله تعالی علیه وسلم کی قبر کی جگرتمام زمین و آسان سے اُضل ہے جیسا کہ خودرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تمام کا مُنات سے اُضل ہیں ایسے ہی آپ کی قبرز مین کے تمام کلڑوں اور اماکن سے اُضل ہے۔ شخ عبد الحق محدث نے کہا کہ اس براجماع ہے اس کے بعد کھ بر ریف افضل ہے تمام زمین سے سوائے قبر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے۔ مصرت مولا ناشاہ فضل رسول قادری بدایونی فرماتے ہیں:

ولاخلاف ان موضع قبره افضل من بقاع الارض حتى موضع الكعبة و قال غير واحد بل من بقاع السموات ايضا حتى الارض.

(سیف الجار المسلول علی اعدا اللا برارس ۱۱۱ مکتبه رضوبیا مجمن شیر لا مور)
اوراس میں قطعا کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ کی جگه تمام زمین سے افضل ہے جی کہ کھیہ شریف ہے اور بے شارعالماء نے فرمایا کہ تمام آسانوں ہے بھی افعال ہے جی کہ عرش معلی ہے جی۔ علمائے دیو بیند کا متنفق علیہ فتوئی:

ان البقعة الشريفة و الرحبة المنيفة التي ضم اعضاء ه صلى الله تعالى عليه و من عليه و العرش و الكرسي. عليه و العرش و الكرسي.

وہ بقعة شریفہ جوکہ نی اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ ہے مس کے ہوئے ہے الاطلاق اضل ہے۔ ہماں تک کہ عبہ شریف اورع ش وکری سے بھی افضل ہے۔
ای طرح علیائے ویوبند میں سے مولوی شیر احمد عثمانی نے '' فتح المہم ، جلد سوم میں ،
مولوی منظور احمد نعمانی نے '' سیف نیمانی'' ص ۱۱ میں ، مولوی اشرف علی تفاتوی نے '' امداد الفتاوی' ' ۲ ایمان جولوی و کریا سمار نیوری صناحب نے فضائل جے ص ۱۳۸ میں اور جناب

زابدا حسنى في رحمت كائنات ص ١١٨٣ من بيان كيا-

توان تمام حواله جات معلوم ہوا کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کی قبر منورہ ، دنیا وکا کنات کی تمام اشیاء سے افضل ہے لہذا آپ کی روح مقدسہ کواسی افضل ترین مقام پر ہی ہونا جا ہے کیونکہ اللہ تعالی کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ میار کہ ہے کہ:

و للاحرة خير لك من الاولى.فعلى هذا يصيرون كسائر الاحياء يكونون ، حيث ينزلهم الله (تعالى) عزوجل.

پس اس طرح تمام انبیائے کرام علیم السلام عام زندہ لوگوں کی طرح زندہ ہوجاتے ہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ ان کور کھے وہاں تشریف رکھتے ہیں۔

امام بیمق کی اس عبارت سے معلوم ہوا کدان کے نزدیک حضرات انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام حقیقی و نیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور یہی امام بیمقی رحمۃ الله علیہ کا مبارک مسلک ہے اور کیوں نہ ہوکہ احادیث معتبرہ وصححہ اس عقیدہ پر واضح طور پر دلالت کر دہی ہیں اور اس طرح امت کی اکثریث کا یہی مسلک ہے جیسا کہ پچھلے صفحات میں گزر چکا اور پھھ آئندہ صفحات میں بدلائل آرہا ہے۔ (انشاء اللہ تعالی المولی)

كسما رؤينا في حديث المعراج إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم راى موسى عليه السلام قائماً يصلى في قبره ثم راه مع سائر الانبياء عليهم السلام في بيت المقدس ثم رآهم في السموات والله تبارك و تعالى فعال لما يديد.

جیسا کہ ہم نے عدیث معراج وغیرہ میں روایت کیا کہ نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی حضرت مویٰ کوا پی قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا بھردیگرتمام انبیائے کرام کے ساتھ بیت المقدس میں دیکھا۔ پھرآ ہانوں میں ملاحظ قرمایا۔ اللہ تعالیٰ جوجا ہتا ہے کرتا ہے۔ المقدس میں دیکھا۔ پھرآ ہانوں میں ملاحظ قرمایا۔ اللہ تعالیٰ جوجا ہتا ہے کرتا ہے۔ امام بیکی کی اس عبارت اور دیگر آنے والی احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیائے کرام علیہ السلام زندہ ہیں اور جہاں جا ہیں تشریف لے جاتے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے یہ بین فرمایا کہ بین نے قبر میں تو حضرت موئی علیدالسلام کے جسد کو دیکھا اور بیت المقدی میں اور آ سانوں میں روح کو دیکھا بلکہ آپ نے بھی فرمایا کہ قبر میں حضرت موئی علیہ السلام کو دیکھا جبکہ بیت المقدی اور آ سانوں میں بھی حضرت موئی علیدالسلام کو ہی دیکھا ہے۔ اور یہا حادیث وواقعات معراج بخاری وسلم میں موجود ہیں۔ یہا حادیث وواقعات معراج بخاری وسلم میں موجود ہیں۔ حضرت امام عبدالو ماب الشخرانی فرماتے ہیں:

و منها شهود الجسم الواحد في مكانين في ان واحد كما راى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نفسه في اشخاص بني آدم السعداء حين اجتمع به في السماء الاولى كما مر و كذلك آدم و موسى وغيرهما فانهم في قبورهم في الإرض حال كونهم ساكنين في السماء فانه قال رأيت آدم رأيت موسى رأيت ابراهيم و اظلق و ماقال رأيت روح آدم ولاروح موسى فراجع صلى الله تعالى عليه وسلم موسى في السماء وهو بعينه في قبره في الارض قائما الله تعالى عليه وسلم موسى في السماء وهو بعينه في قبره في الارض قائما يصلى كما ورد فيها من يقول ان الجسم الواحد لا يكون في مكانين كيف يحسلني كما ورد فيها من يقول ان الجسم الواحد لا يكون في مكانين كيف يكون ايمانك بهذا الحديث فان كنت مومنا فقلد وان كنت عالما فلاتعترض فان العلم يمنعك و ليس لك الاختبار فانه لا يختبر الا الله وليس لك ان تساول ان الماي في الارض غير المذي في السماء لقوله عليه السلام رأيت موسى واطلق و كذلك منائر من راه من الانبياء هناك فالمسمى موسى ان لم يكن عينه فالاختبار عنه كذب انه موسى هذا.

(اليواقيت والجوامر في بيان عقائد الاكار ١٧/١)

اور معراج کے فوائد میں سے ایک فائدہ بیٹی ہے کہ ایک جسم ایک وقت میں دو مکانوں میں حاضر ہوسکتا ہے جینا کہ آپ سلی اللہ نتجالی علیہ وسلم نے اولا دا دم کے نیک بختوں میں اپنے آپ کوملا حظر فرمایا جنب کرآپ سلی اللہ نتجالی غلیہ وسلم حضرت آ دم کے ساتھ پہلے آسان میں اپنے آپ کوملا حظر فرمایا جنب کرآپ سلی اللہ نتجالی غلیہ وسلم حضرت آ دم مے ساتھ پہلے آسان میں سلے تھے۔ جبیا کرگذر ااور اس طرح حضرت آ دم وموی علیما السلام اور ان کے علاوہ دوسرے میں سلے تھے۔ جبیا کرگذر ااور اس طرح حضرت آ دم وموی علیما السلام اور ان کے علاوہ دوسرے

انبيات كرام عيهم السلام كساته حالاتك بلاتك وشبدوه انبيات كرام عيهم الصلاة والسلام زمين میں اپنی قبروں کے اندر بیں دراں حالیکہ وہ آسانوں میں بھی سکونت رکھتے ہیں۔حضور صلی اللہ تعالى عليه وسلم في مطلقاً أس طرح قرمايا كه على في آدم كود يكها موى عليم السلام كود يكها ابراجيم علیدالسلام کود یکھا۔رور کی قید کے ساتھ مقید قرماکر میں فرمایا کہ میں نے آدم علیدالسلام کی روح كوديكها (جس سے تابت ہوا كه آپ صلى الله تعالى عليه وسلم فے بعینه ان انبيائے كرام عليم الصلوة والسلام كوى ويكهانه كم مرف ال كى ارواح يامثال كى بخراب صلى الله تعالى عليه وسلم نے چھے آسان برموی علیہ السلام کے ساتھ گفتگوفر مائی حالانکہ موی علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے موكر تمازير هدي مقد جيها كمسلم كي حديث مين وارد مواب انتائي افسوس اور تعجب اس كمنے والے يرجوبيكنا ہے كرايك جم بيك وقت دومكانوں ميں بيس بوسكا (اے كہنے والے) ذرابیروبتا کماس قول کے موتے ہوئے تیراایمان ال حدیث پر کیے موسکتا ہے؟ اگرتو موس ہے تو تھے مان لینا جا ہے اور اگر عالم ہے تو پھراعتر اص نہراس لئے کہم تھے اس اعتراض سے روكما ہے اور تھے حقیقت حال كاعلم بى بين اس كئے كه بيلم حقیقة اللد تعالی كو بى ہے اور تیرے کے بیربات جائز میں ہے کہ واس حدیث میں بیٹاویل کرے کہ جوانبیائے کرام زمین میں ہیں وه ان کے غیریں جنہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسانوں میں دیکھا۔اس لئے کہ حضور عليه الصلوة والسلام فرايست موسسى كرمين فيموى كود يكفامطلقا فرمايا بالعاطرة باق انبیائے کرام کے متعلق جنہیں آپ نے (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) آسانوں میں دیکھا (بیبین فرمايا كهآسانون مين ان كي غير كود يكها توحضور صلى الله تعالى عليه وسلم في جن كوموى فرمايا اكروه بعید موی شهوتوان کے متعلق میزردینا کدوه موی بن جھوٹ موگا۔ (العیاذ باللد تعالی)

" وللحيسانة الانبيساء بسعد موتهم . صلوات الله عليهم . شواهد من

الاحاديث الصحيحة منها

اورانبیائے کرام صلوات الله علیم کی وفات کے بعد حیات کے جا اعادیث میں شواہر ہیں ان میں سے بیروریث ہے۔ تواس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیائے کرام حقیقی طور پر ایک ہی وقت میں اپنی اپنی قبور مقد سہ میں اور مسجد اقصلی میں اور آسانوں میں بھی موجود ہیں اور بیسب اللہ تعالی کی دی ہوئی طافت وقد رت ہے۔

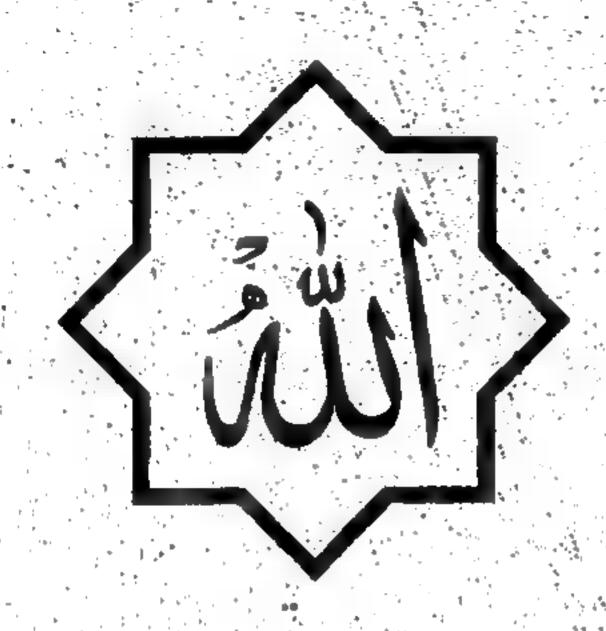

### حدیث تمبر ۲:

ما احبرنا ابوالحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشر ان ببغداد انسأنا اسماعيل بن محمد الصفّار ثنا محمد بن عبد الملک الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سلمان التيمي عن انس بن مالک ان بعض اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اخبره ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة اسرى به مر على موسى عليه السلام وهو يصلى في قبره.

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عدید مض حابہ کرام رضی الله تعالی عنیم سے روایت

کرتے ہیں انہوں نے خبر دی کہ بے شک نبی اکرم ملی الله تعالی علیہ وسلم معراج کی رات حضرت مولی علیہ السلام کے پاس سے گذر ہے تو وہ اپنی قبر میں کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے۔

اس حدیث شریف کی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت انس بن ما لک نے بید حدیث براہِ راست نبی اکرم ملی الله تعالی علیہ وسلم سے نبیس تی بلکہ کی اور صحابی سے تی ہے اس طرح یہ حدیث مرسل ہوئی لیکن مرسل صحابہ میں سے ہے جو کہ مالا تقاتی قائل قبول ہے اور اس میں کسی کا اختلا فی نبیس ہے۔

حضرت امام حافظ الوالفصل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين عراقي فرمات

و اما الذى ازسله الصحابى فحكمه الوصل على الصواب. اوروه صديث بس كوم الى مركل بيان كرده وموسول كرم من من مي وصواب

# حضرت امام ين مم الدين محد بن عبد الرحن سخاوى فرمات بن

بل اهل الحديث وان مسمود مرسلا لا خلاف بينهم في احتجاج به.
( فتح المغيث ا: ۱۵۳)

بلکہ محدثین کے نزویک اگر چہاس کا نام مرسل ہے لیکن اس کے ساتھ احتجاج میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔

حضرت امام می الدین الی زکریا تھی بن شرف نووی فرماتے ہیں:

و هذا كله في غير مرسل الصحابة و امامرسلهم وهو ما رواه ابن عباس و ابن زبير و شبهه ما من احداث الصحابة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مما لم يسمعوه منه فحكمه حكم المتصل. لان الظاهر روايتهم ذلك عن الصحابة و الصحابة كلهم عدول و الصواب: المشهور: المشهور: معلقا. (التاب الارثارطلاب الحقائق للووى الا ١٥٥١ تا ١٥٥)

اور بیتمام اختلاف غیر صحابہ کی مراسل میں ہے اور جہال تک مراسل صحابہ کا تعلق ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس وعبد اللہ بن زبیر اور ان جیسے دیگر کم عمر صحابہ کرام رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے روایت کریں اگر چہ صحابی کا نام نہ لیس تو یہ تصل کے تھم میں ہے کہ ونکہ ظاہر ہے کہ ان کی روایات صحابہ سے ہی جی اور صحابہ تمام کے تمام عدول جیں اور صحابہ کہ بیہ مطلقا قائل قبول ہے۔

اورای طرح دیگرید شاری شین وعلائے اصول نے بیان قرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو:
الکفایة فی علم الروایة للخطیب بغدادی ص ۲۶ ٤
کتاب المحموع ۱:۱۰۰۱ جامع التحصیل ص ۳۱
التقیید والایضاح شرح مقدمه این الصلاح للعراقی ص ۷۵
التقیید والایضاح شرح مقدمه این الصلاح للعراقی ص ۷۵
التدریب الراوی ۱:۷۰ ۲ المستصفی ۱:۷۸

فتح الباقی بشرح الفیه العراقی ۱۶۹،۱۶۸ وغیرهم تو ثابت به واکه بیده دیث اگر صرف مرسل بی به وتی تب بھی بالاتفاق قابل قبول تھی کیکن بیر وایت تو موصول بھی ثابت ہے جبیا کہ تھے مسلم شریف میں موجود ہے اور اس متن میں انجی اگلی روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے موصول بی آر بی ہے۔

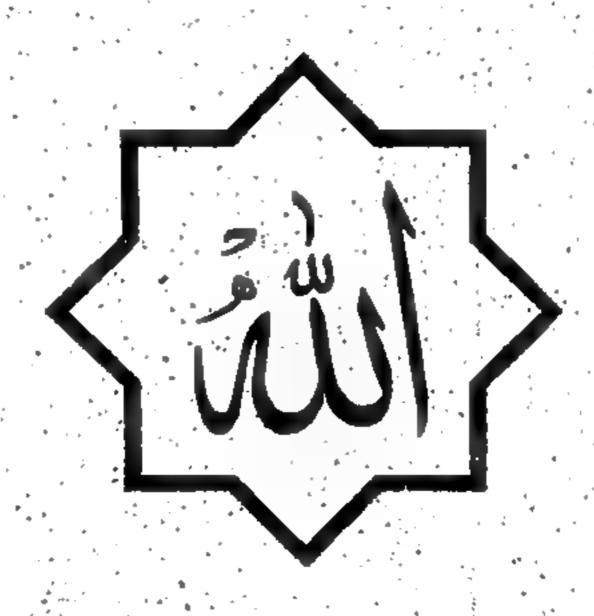

#### مدیث کمبرے

و اخبرنا ابو الحسين بن بشر ان أنبأ اسماعيل انبأ احمد بن منصور بن سيّار الرمادي ثنا يزيد بن ابي حكيم ثنا سفيان يعنى الثوري ثنا سليمان التيمي عن أنس ابن مالك قال: قال ربول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

مررت على موسى و هو قائم يصلى في قبره.

ا ب سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که حضرت مولی علیه السلام کی قبر پر سے گزرا تو وہ ای قبر میں کھڑ سے نماز پڑھاد ہے تھے۔

بدروایت سند کے لاظ سے بالکل سے ۔ دراصل حضرت امام یہی بہ مدین لاکر بہ ابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث شریف "الانہاء احیاء فی قبور هم یصلو"ن معنوی لحاظ سے بھی سے محصے ہے کیونکہ بیکام بین قبر میں نماز پڑھنا تو واقع ہو چکا اوراس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کرہم کو دی ، لہذا جب حضرت مولی علیہ السلام سے قبر میں نماز پڑھنا فایت ہے اوراس میں کسی منکر کو بھی مخوائش انکار نہیں ہے تو ویگر حضرات انبیائے کرام کے نماز پڑھنے میں کوئسا استحالہ ہے وہ اپنی پڑھ سکتے۔

ام مسلم نے اس دوایت کوان الفاظ کے ساتھ دوایت کیا ہے:

عن انس قبال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مررت ليلة اسرى بى على موسلم مررت ليلة اسرى بى على موسى عليه السلام قائما يصلى فى قبره. ( ميم مسلم ١٨٠٢) اوراس روايت كم ويش أنين الفاظ كساته مندرجه ذيل محد ثير، في مى روايت كيا

امام احمد بن عنبل

مندایام احری ۲۰۱۰۸ ۱۲۸ ۱۹۵۰

| امام عبدالرزاق               | مصنف عبدالرزاق ٢٠٠٠ عدد       | ٦٢                         |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| امام الويعلى الموسلي         | مندانی یعلی ۱۰ ۲:۱۶           | _1"                        |
| المام ابن حبان               | صحیح این حیان ۱:۹۱۱           | -الم                       |
| امام الوقيم اصيهاني          | صلية الاولياء ٢: ٨٠٣٥٣ . ١٠٠١ | _0                         |
| امام دیلمی                   | فردوس الاخبار ۲۵۲:۲۷          | 4                          |
| ابن اسحاق                    | سيرت ابن اسحاق، 1: ۲۹۷        |                            |
| امام بغوى                    | شرح االنه ١٣٥١:١٥٦            | .,-^                       |
| امامنسائی                    | שיניט ישו לא זו ארץ אירץ אירץ | . <sub>[]</sub> _ <b>9</b> |
| المامهي                      | تاری جرجان میمی ۱۷۲۳          | وات ا                      |
| امام طبرانی                  | مستدالشامیین ۱: ۱۰:۱۹۱۰: ۲۰۱۹ | -11                        |
| الوالحن قشرى                 | الرسائل القشير بير، ١٨        | ٢                          |
| المامنساني                   | السنن الكبرى ١٠:١٩١٨          |                            |
| الوقعيم اصبهاني              | تاریخ اصبهان،۲:۸۲۲            | _100                       |
| المام احمد                   | الزيده                        | _10                        |
| المامطراني                   | المجم الكبيراا: ٩             | _14                        |
| تحكيم ترندى                  | توادرالاصول ۹-۲               | _14                        |
| بالافراد لارسوسوايام وارقطني |                               | •                          |

(كتاب الافراد ارسه المام دارقطني)

یہ حدیث الحمد للد حیے السند والمتن ہے اس لئے اس کے موبدات کی خاص ضرورت تو مہیں لیک اس کے موبدات کی خاص ضرورت تو مہیں لیکن اتمام جمت کے لئے چندروایات اس کی تائید میں پیش کرتے ہیں تا کہ مانے والوں کے دل باغ باغ اور منکرین کی ناک خاک آلود ہو۔

حدیث تمبرا: حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تمبرا: حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہ

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله

تعالىٰ عليه وسلم مرزت على موسىٰ و هو قائم يصلى في قبره. (الجم الكبيرللطيز الى ١١٠١١)

(منداح ۱۰۵:۱۰۵:۱۰)

( فوائد التمام الرازي،٢٥٨:١٠٥١ (باب ماجاء في موى)\_

(ذكراخباراصيان لاني فيم١٠٥٠)

حديث تمبر المصرت الوسيعد الخدري وضي الندتعالي عنه

عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رأيت

موسى (صلى الله تعالى عليه وسلم) عند الكثيب الاحمر يصلى في قبره.

(كشف الاستارين زوا كداليز ارسان ١٠١٠)

(ابن مردوريه بحواله الحضائص الكبرى ١٩٩١)

حفرت ابوسعید الخدری رضی الله تعالی عند نے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے حضرت موی علیہ السلام کودیکھا کہ وہ سرخ شیارے پاس اپنی قبر میں نماز بڑھ رہے تھے۔

حديث مبرسا: حضرت الوبررية وضي الله تعالى عنه

عن ابى هريرة قبال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما السرى بى الى السمآء رأت موسى يصلى في قبره.

(ابن عساكر بخواله كنزالهمال ۱۱:۱۱۵)

(اين مردورية بحواله الخصائص الكيرى ا: ١٤١)

حضرت ابو ہریرہ رضی البدتعالی عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ دسول البدسلی البدتعالی علیہ من کہا کہ دسول البدسلی البدتعالی علیہ وسلم نے قرمایا کہ معراح کی دات میں نے حضرت موی کودیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پر خدرہ ہیں۔

## حدیث تمبر ۸

اخبرنا ابو عبدالله الحافظ ثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن المنادى ثنا يونس بن محمد المودب ثنا حماد بن سلمة ثنا سليمان التيمى و ثابت البنانى عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: اتيت موسى ليلة اسرى بى عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلى فى قبره.

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں حضرت موی کے پاس سرخ شیلے کے قریب آیا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھو ہے تھے۔ قریب آیا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نیاز پڑھو ہے تھے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں:

و قد صحح عنه انه رای موسی علیه السلام قائما یصلی فی قبره کیلة لاسراء . ( کتاب الروح ص۱۷)

اور بین ہے کہ بی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصرت موی علیہ السلام کومعراج کی رات دیکھا کہ وہ این میں مازید صدیبے تھے۔

حضرت علامه احمد بن السيد محم كي حوى حقى (م١٠٩٨) قرماتين:

وصح ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رأى موسى قائما يصلى في قبره ليلة الاسراء. (رساله كرامات اولياء صماطي تركي محل بالدررالسنية)

اور بیرحدیث سی که نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے معراج کی رات حضرت موی علیه السلام کودیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑ ہے تمازیر مدے تھے۔ حضرت امام تقى الدين بكى فرمات ين

وقال البيهقي في دلائل النبوة و في الحديث الصحيح عن سليمان التيمي و ثابت عن السيمان التيمي و ثابت عن انس بن مالک

امام بہی نے ولائل النو ۃ میں اس حدیث کے متعلق کہا جو کہ سلیمان تیمی اور ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند نے روایت کیا ہے کہ شخ حدیث ہے۔ مصرت اللہ تعالیٰ عند نے روایت کیا ہے کہ شخ حدیث ہے۔ امام بہی کی بیمیارت دلائل النو ۃ ۲۰۱۲ ایر ہے:

(ش) عن انس وهو صحيح.

حضرت الس سے بیروایت مصنف بن الی شیبہ میں ہے جو کہ تے ہے۔ فدیا ہے دیدہ

حضرت امام جلال الدين سيوطي فرمات بين:

قال الشيخ بدرالدين بن الصاحب في مولف له في حياة الانبياء: هذا صريح في اثبات الحياة لموسى في قبره فانه وصفه بالصلوة وانه قائم. ومثل ذلك لا يوصف به الروح وانما يوصف به الجسد و في تخصيصه بالقبر دليل على هذا فانه لو كان من اوصاف الروح لم يحتج لتخصيصه بالقبر.

(زبرالربی شرح سنن النسائی مجنی ا: ۲۲۳ قدیمی کتب خانه کراچی)

مین بدرالدین بن صاحب نے اپنے دسمالہ حیاۃ الانبیاء میں فرمایا کہ بید حدیث شریف مطرت موسی علیہ السلام کی حیاۃ فی القیر میں صرح ہے کیونکہ اس میں ان کی صفت نماز بیان کی گئی ہے کہ وہ کھڑے ہوکر نماز پڑھ رہے ہے اور بی صرف روح کی صفت نہیں ہو سکتی۔ بیٹ کی دی جدد کا کام ہے (بینی آپ حقیق حیاۃ کے ساتھ متصف ہیں) اور قبر کی تخصیص بھی اس پردلیل ہے جدد کا کام ہے (بینی آپ حقیق حیاۃ کے ساتھ متصف ہیں) اور قبر کی تخصیص کے ساتھ احتجاج نہ کیا جاتا۔ کہ اگر رہے سرف روح کے اوصاف میں سے ہوتا تو قبر کی تخصیص کے ساتھ احتجاج نہ کیا جاتا۔ حضرت داؤو بین سلیمان بغدادی نفش بندی فرماتے ہیں:

والصالاة ذات ركوع وسجود وهي تستدعي جسداً حيا كما قالوا

في صلاة موسى في قبره.

اور تماز رکوع و بحود والی ہے اور میرزندہ جسم کو جا ہتی ہے جیسا کہ "حضرت موی علیہ السلام کی نمازای قبرین کے بارے میں علماء نے قرمایا ہے۔ حضرت امام محد بن يوسف صالحي شامي فرمات بن

قال العلامة جمال الدين محمود بن جملة: وهذا الحديث صريح في اثبات المحياة لموسى صلى الله تعالى عليه وسلم. فانه وصفه بالصلوة و ذكر انه كان قائما ومثل هذا لا يوصف به الروح فقط، وانما يوصف به مع الجسد فانه لا يقوم يصلى الا بعودة الروح اليه فتلك كرامة عظيمة فانه يفسخ له في قبره فيكون عسله في العبادة متصل بعد وفاته و هذه الرؤية رؤية عين لان مذهب اهل السنة أن الاسراء كان بالجسد.

(سبل الهدى والرشادسيرة خير العباد ١٢ : ١٢ ١٢ الباب الثاني عشر في صلاحة في قبره)

حضرت علامه جمال الدين محمود بن جمله قرمات بين بير عديث حضرت موى عليه السلام كى حياة فى القبر مين واستح اور صرت بيك يونكه آب كى نماز كابيان كيا كياب كدوه كور متصاور میصفت فقط روح کی صفت جیس ہوسکتی۔ میروح والیس لوٹاوی کی ہے تو میرا ہے کی ایک بہت بردی عزت وکرامت ہے کیونکہ آپ کی قبروسیع کردی گئی ہے اور بیرعیاوت کامل وفات کے فورابعد متصل باوراب صلى اللدتعالى عليه وملم كاحضرت موى كود يكها ظامرى أتكهول سدد يكهنا ہے کیونکہ اللسنت کے زدیک معراج روح مع جددکوہوئی می شکر فقاروح کو۔

حضرت امام لقى الدين بلى فرمات ين

وقد ذكرناه عن جسماعة من العلماء وشهد له صلاة موسى عليه السلام في قبره فيان البصلاة تستدعى حسداً في الانبياء ليلة كلها صفات الاجسسام و لا يلزم من كونها حياة حقيقة أن تكون الإبدان معها كما كانت في البدنيا من الاحتياج الى الطعام والشراب فليس في العقل ما يمنع من اثبات الحياة الحقيقة واما الادراكات كالعلم والسماع فلا شك ان ذلك ثابت (شقاء القام 191،191)

اورہم نے علاء کی ایک بوری جماعت سے حیات الانبیاء کا بیان کیا ہے اور اس کا شاہد جھڑت موٹی علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا ہے اور نماز زندہ جم کوچا ہتی ہے اور الی دیگروہ صفات جو کہ انبیاء میں ذکر کی کئیں معراج کی رات کوتو یہ تمام صفات اجسام کی ہیں اور قبر میں حقیق حیات ہوئے کا مطلب رنبیں کہ ان کے بدنوں کو جیسے دنیا میں کھانے پینے کی احتیاج تھی وہ قبر میں بھی ہواور عقل بھی قبروں میں حقیق حیات کے اثبات کی نفی نہیں کرتی اور جہاں تک ادرا گات بین علم اور ساعت کا تعلق ہے تو وہ ان کے لئے تابت ہیں اور اس میں کوئی شک وشہر ہیں ہے۔

یعن علم اور ساعت کا تعلق ہے تو وہ ان کے لئے تابت ہیں اور اس میں کوئی شک وشہر ہیں ہے۔

مضرت علامہ سیدی مجمر بن قاسم جسوس تحریفر ماتے ہیں:

ويشهد له صلاة موسى في قبره قان الصلوة تستدعى جسد احياء وكذلك صفات الانبياء المذكورة ليلة الاسراء كلها صفات الاجساد و لا امتناع من انها حيلة حقيقة و ان لم تحتج الى نحو طعام و اما نحو العلوم والسماع فثابت لهم يل لسائر الموتى بلاشك.

(القوائد الحليلة البهية على شأئل نبوريس ٢٣٧)

حیاۃ الانبیاء کا شاہر حضرت مولی علیہ السلام کا پی قبر میں نماز پڑھنا ہے اور نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے اور الیے ہی وہ تمام صفات جو کہ معراج کی رات آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیائے کرام کی بیان فرما تعین وہ سب اجساد کو چاہتی ہیں اور ان کی حیاۃ حقیق ہونے سے کوئی چیز مانبی سے اور جہال مانبی نہیں ہے اور جہال مانبی نہیں ہے اور جہال تک علم اور ساعت کا تعلق ہے قو وہ انبیائے کرام کے لئے ثابت ہے بلکہ وہ تو عام موتی کے لئے علم اور ساعت کا تعلق ہے قو وہ انبیائے کرام کے لئے ثابت ہے بلکہ وہ تو عام موتی کے لئے گابت ہے بلکہ وہ تو عام موتی کے لئے گابت ہے بلکہ وہ تو عام موتی کے لئے گابت ہے۔

يهال منكرين شان انبياء كى ايك نئ توجيه وتحقيق بعى ملاحظه فرما تيس ايك اعتراض كا

جواب ویتے ہوئے۔

د لو بندى انوهى تقيق

مولوی محرسین تیلوی دیوبندی ممانی نے لکھاہے:

جس طرح حیات دنیا میں ارواح وابدان عضربیہ کے ذریعے محرک ہوتی ہیں اور تمام اعمال وتصرفات بجالاتي بيس اسطرح انبياء عليهم السلام اور بعض كاملين كى ارواح وفات كے بعد عالم برزخ میں مثال اور برزقی اجهام کے در لیے حرکت کرنی بین اور نماز پر هی بیں۔تلاوت

قرآن، جاور کی دوسرے اعمال بجالاتی ہیں۔

لینی مولوی مذکور کا حضرات انبیائے کرام علیم السلام کے بارے میں اور بالخصوص حضرت موى عليه السلام كمتعلق بيعقيده بكرقير مين ان كامثالي جسم تمازير هدباتها اصل جسم قبرميس بلاحركت وسبس موجود تعالبلفظ

ال كامطلب بيرب كراب الله تعالى عليه والم في من معرب موى عليه السلام كا مثالی جسم دیکھا تھا اور اصلی جسم پاس میں بلاحر کت وجنیش پردا ہوا تھا۔ اس پرمولوی صاحب کے یاس کون می دلیل ہے واسم کریں۔

تو ثابت بوا كه حضرات انبياء يهم الصلوة والسلام قبور مقدسه مل حقيقي حياة كيساته زنده بين اور نمازين ادا فرمات بين كيا انبيائ كرام عليم السلام كعلاده بهي كوتي تحص اين قير من تمازير هتاب يا كريس السليد من مندرجدة بل روايات قابل مطالعه بيل. امام الوقيم في حلية الاولياء من روايت الل فرماني يهاكم

يسوسف بنن عنطية قبال سمعت ثابت البناني يقول لجميد الطويل هل بلغك يا ابا عبيد الله أن أحدا يصلي في قبره إلا الانبياء قال لا قال ثابت اللهم ان اذنت لاحد أن يصلي في قبره فاذن لثابت أن يصلي في قبره

(صلية الاولياءلا في ليم ،٢: ١٩٩ ، شرح الصدور، ٢٥١ مل الهدى والرشاو، ١٢: ٢٢ سم

شعب الايمان ميمقى بسندا خريه: ١٥١ مصنف اين شيبرن حادقال ثابت ١١:٠٥)

(كتاب الزيد طبقات ابن سعد عرسه المحقرا)

جناب یوسف بن عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ٹابت سے سنا کہ انہوں نے حمید الطّویل سے فر مایا کہ انہوں نے حمید الطّویل سے فر مایا کہ اسے ابوعبید کیا تجھے کوئی الی حدیث پینچی ہے کہ حضرات انبیائے کرام کے علاوہ بھی کوئی شخص قبر میں نماز پڑھتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بیں تو حضرت ٹابت نے دعا مانگی اے اللّٰدا کرتو کی کوقیم میں نماز پڑھنے کی تو فیق واجازت دیتا ہے تو ٹابت کواجازت دیتا کہ وہ این قبر میں نماز پڑھے۔

یعنی جناب حیدالطویل رحمة الشعلیه فرمات بین کریمیں کوئی ایسی مرفوع روایت نبیل ملی که حضرات انبیائے کرام علیم الصلوق والسلام کے سوابھی کوئی شخص قبر میں نماز پر حتا ہوت تو پہلے نبیل اوراً گرحضرات انبیائے کرام علیم الصلوق والسلام بھی قبر میں نماز نہ پڑھتے ہوت تو پہلے نمبر پر تو حضرت بنائی جو کہ شہور تقہ تا بھی بیں اور جنہوں نے حضرت عبداللہ (مسلم) حضرت عبد اللہ مخفی (نمائی) حضرت عبداللہ بن زبیر (بخاری) حضرت الو برز واسلمی حضرت عبر بن الی رضی اللہ خودی ربیب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم (تریزی ونسائی) اور حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی خبر مجیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم (تریزی ونسائی) اور حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی خودی ربیب النبی صلی اللہ جانہ ہی ہیں ہے ۔ اورائے وقت کے اولیائے کرام میں تھے۔ یسوال شرک تا اور حمید الطویل کا اس کورونہ کرنا قبور میں نماز بین سے رسوال کرنا اور حمید الطویل کا اس کورونہ کرنا قبور میں نماز بین سے اب و کھتے ہیں کہ کیا حضرات انبیائے کرام علیہ نتا تا ہے کہ حضرات تا بعین بھی پڑھتے ہیں کہ کیا حضرات انبیائے کرام علیہ نتا تا ہے کہ حضرات تا بعین بھی پڑھتے ہیں۔ اب و کھتے ہیں کہ کیا حضرات انبیائے کرام علیہ السلام کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے یہ کی کوفشیات بخشی ہے یا کنہیں۔

السلام کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے یہ کی کوفشیات بخشی ہے یا کنہیں۔

السلام کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے یہ کی کوفشیات بخشی ہے یا کنہیں۔

السلام کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے یہ کی کوفشیات بخشی ہے یا کنہیں۔

السلام کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے یہ کی کوفشیات بخشی ہے یہ کنہیں۔

ی حضرت تابت بنانی ان خوش نصیب اولیاء میں سے میں جو کہ ای قبر میں نماز پڑھتے میں اور قرآن کی تلاوت بھی فرماتے میں۔

شيبان بن جسر عن ابيه قال: انا و الله الذي لا اله الا هو ادخلت ثابت البنياني لحده و معى حميد الطويل او رجل غيره شك محمد قال فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنة فاذا انا به يصلى في قبره فقلت للذي معى الا ترى. قال

: اسكت فلما سوينا عليه و فرغنا أتينا ابنته فقلنا لها ما كان عمل ابيك ثابت؟ فقالت و ما رأيتم فاخبرنا ها فقالت كان يقوم الليل خمسين سنة فاذا كان السحر، قال في دعائه اللهم ان كنت اعطيت احداً من خلقك الصلوة في قبره فاعطنيها فما كان الله ليرد ذلك الدعا.

( صلية الأولياء ٢: ١٩١٦)

(احوال القورواحوال البليا الى النشورلا بن رجب عنبلى ٣٠٠) (ا قامة الحجة ازمولا ناعبدالحي لكھنوى ص محقيق عبدالفتاح ابوغدہ مكتبة المطبوعات الاسلامية طب)

(عيون الاخبارلاين قنيه ٢:٣٣٣ كماب الزير)

شیبان بن جمر این والد سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس اللہ کا تم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے کہ میں حضرت تابت بنائی کی لحد میں واقل ہوا اور میر سے ساتھ حمید الطّویل یا کوئی دوسر المحض (راوی محمد کوشک ہے) بھی تھا جب ہم نے لحد پرا پیش اگا کر برابر کر دیا تو ایک این کر گئی ، دیکھا کہ حضرت تابت قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہیں نے اس خص سے جو کہ میر ساتھ تھا کہا کہا کہ خاموش رہوجب ہم قبر کو بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو حضرت تابت کی بیٹی کے پاس آئے اور اس سے ہم نے پوچھا کہ تہمار سے والد کیا فارغ ہوئے تو حضرت تابت کی بیٹی کے پاس آئے اور اس سے ہم نے پوچھا کہ تہمار سے والد کیا عمل کیا کرتے ہے اس نے کہا کہ تم نے کیا ویکھا ہے۔ ہم نے بیان کیا تو اس نے کہا کہ انہوں نے بیاس سال تک رات کوقیام کیا۔ جب صبح ہوتی تو وہ دعا کرتے اور کہتے اے میر سے اللہ اگر تو اللہ این محلوق میں سے کی کوقیر میں نماز پڑھتے کی اجازت دیتا ہے تو جھے بھی یہ تو فیتی عطافر مانے تو اللہ نے ان کی اس دعا کور ذبیس کیا۔

تو الحمدالله ثابت بوا كرامت محمر يملى صاحبها الصلوة والسلام كرواي بهى قبريس تماز برست الدراوى في المحمد المحمد الانبياء احياء في قبورهم يصلون كو برطح بين اور راوى في المحمد المحمد بين المحمد المحمد

علاء نے تصریح کی ہے۔ امام تھی الدین بھی فرماتے ہیں:

و قد صح عن ثابت البناني التابعي انه قال اللهم ان كنت اعطيت احد ۱ ان يصلي في قبره فاعطني ذلك فرئ بعدموته يصلي في قبره.

اور حفرت ٹابت بنائی تابعی سے بیتے سند کے ساتھ ٹابت ہے کہ انہوں نے دعا مانگی اسداگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ویتا ہے تو مجھے بھی اجازت دینا تو ان کی وفات کے بعدان کو دیکھا گیا کہ وہ اپن قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔

حضرت امام محمد بن بوسف صاحی شامی تلمیذامام سیوطی فرماتے ہیں: آب امام ابوقیم والی سابقدروایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: و جاء ت هذه

الحكايت من غير وجه.

بيه حكايت كدحضرت ثابت بناني اين قبر مين تمازيز هية بين أيك اورسند سي بهي مروى

حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں:

عفان عن جماد بن سلمة قبال: كان ثابت يقول اللهم ان كنت اعطيت احداً الصلوة في قبره فاعطني الصلوة في قبرى فيقال ان هذه الدعوة استجيبت و انه رئ بعد موته يصلي في قبره فيما قبل. (سراطام العلاه: ٢٢٢) ماد بن سلمه بدوايت بكر صرت ثابي بنائي كها كرت ته كداك الداكرة كي حاد بن سلمه بدوايت بكر صرت ثابي بنائي كها كرت ته كداك الداكرة كي كوقبر من نماز يزهن كانوفق عطافرا تو كمت من كرة برهن نماز يزهن عطافرا تو كمت من كريدها قبول مولى اورآب كووفات ك بعدو يكها كيا كرآب قبر من نماز يزهر ب

ای سند اور انہیں الفاظ کے ساتھ اس حکایت کوحضرت امام حافظ جمال الدین ابی الحجاج بوسف مزی نے بھی روایت کیا ہے۔ ملاحظ فرما کیں۔ (تهذیب الکمال ۲۲۷ طبع دارالفکر، بیروت)

اورای طرح دو مرشدالزوارالی قبورالا برارجلداص ۹۵ برعن حسین بن شیبان عن ابید کی سندست بھی ایک روایت موجود ہے۔ سندست بھی ایک روایت موجود ہے۔

و حضرت امام عبد الوماب شعرانی فرمات مین:

وكان رضى الله تعالى عنه يقوم الليل خمسين سنة فاذا كان السحر يقول في دعائم اللهم ان كنت اعطيت احداً من خلقك الصلوة في قبره فاعطنيها فلما مات و سوى عليه اللبن وقعت عليه لبنة فاذا هو قائم يصلى في قبره. (الطبقات الكبرى المسماة بلواقع الانوارقي طبقات الاخبارا: ٣٦١ كلى ممر) قبره.

اور آپ رضی الله نتالی عنه پچاس سال تک رات کو قیام کرتے رہے جب میج ہوتی تو دعا مائلتے کہ اے الله اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو جھے بھی عطافر مالی بن جب آپ فوت ہوئے اور آپ کی قبر کو برابر کیا گیا تو ایک این کے گر پڑی تو اس وقت آپ اپنی قبر میں کھڑے ناز پڑھ دے تھے۔
قبر میں کھڑے نماز پڑھ دے تھے۔

حضرت شيخ موى ما بين زولى كالاين قبر مين تمازيد هنا

حضرت ثابت بنائی کے واقعہ مبارکہ سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت شیخ مولی بن ماہین رولی جہۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے جبیبا کہ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی نے نقل فرمایا ہے۔ آب فرماتے ہیں:

 اولیائے کرام رحم اللہ علیم کے اس جینے واقعات ائی کثرت ہے ہیں کہ ان کا شارمشکل ہے لیکن چونکہ میں مارموضوع جیں اس لئے انہی خوالوں پراختصار کرتے ہوئے اس کو ختم کرتے ہیں۔ ان حوالوں ہے ان حوالوں ہے مقصود صرف میرے کہ جب اولیائے کرام اپی قبور میں زندہ ہیں۔ اور نماز پڑھتے ہیں تو پھر حضرات انبیائے کرام علیم السلام کا تو زیادہ حق بندا ہے کہ وہ اپی قبور مقدمہ میں نمازیں پڑھیں۔

افرجهابوالحن مسلم بن الحجاج النيشا برى رحمه اللد من حديث حماد بن سلمة عنما، واخرجه من حديث الثورى وعيسى بن يوس وجر مرين عبد الحميد عن التيمي

ال حدیث کوامام مسلم حجاج نمیشا پوری نے حماد بن سلمہ سے اور انہوں نے ان دونوں (سلیمان میں اور ٹابت ) سے روایت کیا اور توری کی حدیث میں بن بونس وجریر بن عبد الحمید نے میں سے اس کوروایت کیا ہے۔ میں سے اس کوروایت کیا ہے۔

ال حدیث شریف کی تخریج بچھلے صفحات میں گذر بچکی ہے۔ اور اس کی شرح بھی بچھلے صفحات میں ہو بچکی ہے۔

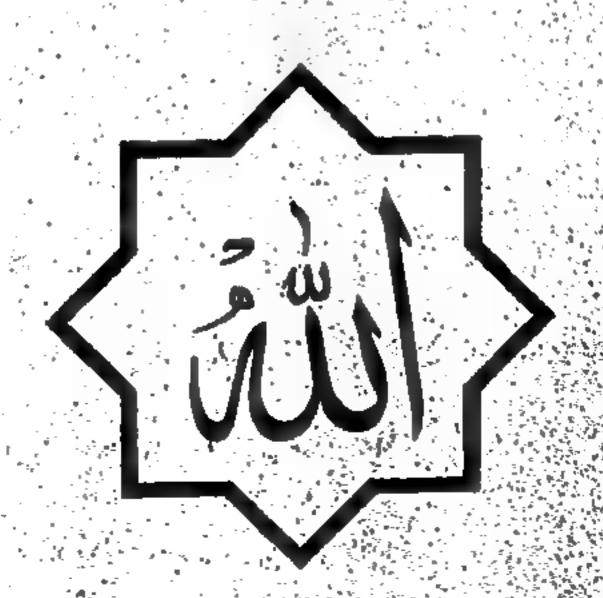

### مديث مبرو:

اخبرنا احمدين على الحرشي ثنا حاجب بن احمد ثنا محمد بن يسحيني ثنا احسمدين خالد الوهبي ثنا عبدالعزيز بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تبعالي عنه: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر و انا احبر قریشا عن مسرای فسألونی عن اشیآء من بیت المقدس لم اثبتها فكربت كرباما كربت مثله قط فرفعه الله لى انظر اليه ما يسألونني عن شيىء الا البأتهم به.

حضرت ابو بريره رضى التدنعالى عندسے روايت ہے كدرسول اكرم صلى التدنعالى عليه وسلم نے فرمایا میں نے اسے آپ کو طلیم میں دیکھا (اس وقت میں قریش کوسفر معراج کی تفصیل بتار ہاتھا۔قریش نے بیت المقدس کی بعض الی اشیاء کے بارے میں جھے سے یو چھاجواس وقت ميرك وبن مين منهي - محصاس وفت ائن يريشانى مونى كداس سے يہلے بھى الى يريشانى ند موتی تھی۔ چنانچاللد تعالی نے بیت المقدس کواٹھا کرمیرے سامنے کردیا۔ میں اس کی طرف دیکھ ر باتھااورلوگوں کے سوالوں کے جوابات دے دہاتھا۔

ال حدیث شریف اور دیگر واقعه معراج کے متعلق مروی احادیث میں بیارے آقاصلی اللدتعالى عليه وملم كا دير حضرات انبيائ كرام عليم السلام سے ملاقات كاذكر ہے جس سے مصنف ميثابت كرناج الميتي كرتمام انبيائ كرام اين اين قبور مين زنده بين اورجهال جابي باذن اللدنشريف لے جائيں كيونكه وہ ائي قيروں ميں بھی تھے۔ بيت المقدل ميں بھی جيسا كه مذكوره حديث على والمح بم اوراسانول على يحل يتصال لئے ثابت مواكدان كى زندگى تو محقق

بان احادیث سے ان کا اطراف عالم میں تصرف بھی تابت مور ہاہے۔

وقد رأيتنى فى جماعة من الانبياء فاذا موسى قائم يصلى فاذا رجل ضرب جعد كانه من رجال شئؤه و اذا عيسى بن مريم قائم يصلى اقرب الناس به به شبها عرومة بن مسعود الثقفى و اذا ابراهيم قائم يصلى اشبه الناس به صاحب كم يعنى نفسه فحانت الصلوة فأممتهم فلما فرغت من الصلوة قال لى قائل : يا محمد! هذا مالك صاحب الناز فسلم عليه فالتفت اليه فبدانى بالسلام.

اخرجه مسلم في صحيح من حديث عبدالعزيز

بیت المقدی بین انبیا علیم السلام کی جماعت کے ساتھ تھا۔ بین نے دیکھا کہ حضرت موکی علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ دہے ہیں۔ یہ کم گوشت والے تھائھریا لے بالوں والے تھا گویا قبیلہ شنوہ سے ہوں اور حضرت علیہ السلام کو دیکھا کہ دہ بھی کھڑے نماز پڑھ دے ہیں۔ اور دہ عروہ بین مسعود تعنی کے مشابہ تھا ور یہ بھی دیکھا کہ حضرت ایرا جم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ دہ ہیں جو کہ تم ارت آتا لیعنی خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آخر نماز کھڑی میں بولی اور میں نے ان کی امامت کی۔ جنب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک کہنے والے نے کہا اسے جو کی اور میں نے ان کی امامت کی۔ جنب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک کہنے والے نے کہا اے تھر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلام کیجئے۔ میں اس کی طرف اے تھر اور ان نے سلام کرنے میں کہا گئی تھے میں عبد العزیز در میں متبد ہوا تو اس نے سلام کرنے میں میں کی اس حدیث کو امام مسلم نے اپٹی سے میں عبد العزیز در کی مند سے بیان کیا۔

حضرت الم مقى الدين بنى ال تمام روايات كوجمع فرما كر لكهة بين هده الاحداديث كلها في الصحيح. (شفاء النقام ۱۸۵) ريم ام اعاديث بحج كرم من بين \_ انبيائ كرام كاكائنات عالم مين تصرف كرنا

ال حديث كوامام سلم في الحي من عبد العزيز كاستدست بيان فرمايا:

یہاں ہم چندا مادیث الی نقل کرتے ہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ حضرات انبیائے کرام ابنی قبور میں قید نہیں بلکہ آزاد ہیں۔ جہاں جا بیں تشریف لے جا کیں۔ ج وغیرہ کریں ۔ ایک مدیث شریف جو کہ امام سلم نے رویت کی ہے اس کے الفاظ میں بین

لقيت موسى عليه السلام فاذا رجل حسبته قال مضطرب رجل رأس كانه من رجال شنوء ة ولقيت عيسى فاذار بعة احمر كانما خرج من ديماس يعنى حماما و رأيت ابر اهيم و انا اشبه و لذه به . (مسلم ا:٩٥ ، باب الايمان وباب الاسراء برسول الله ، بخارى ا:٩٨ باب و اذكر في الكتاب مريم)

میں نے حضرت مولی علیہ السلام کودیکھا ان کے بال شریف پریشان تھے گویا کہ وہ آل شنوء ہے آدمی ہیں اور میں حضرت عیسی علیہ السلام سے ملاسر خ وسفیدرنگ کے خوبصورت آدمی شخصا لیے لگتے تھے کہ ابھی ابھی جمام سے نکل کرآئے ہیں اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ بالکل میری طرح کے تھے۔

## ال مديث شريف كالفاظ الطرح بي:

ارانى ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كاحسن ماانت رأمن الرجال من أدم الرجال له لمّة كاحسن ما انت رأى من اللحم قد رجلها فهى تقطر ماء متكئاً على رجلين او على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح بن مريم.

(مملم شريف ا: ٩٥ ، باب الايمان وذكراً من مريم.

( بخاری ۱: ۱۹۸۹ بساب و اذکر فی الکتناب مریم کتاب الایمان لاین منده ۲:

(250:16297

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات خانہ کعبہ میں ایک نہایت خوبصورت آدمی کو دیکھا کہ بانی کے قطرے موتوں کی طرح اس کے پاؤں یا ایر یوں پر گرر ہے تھے۔ بیٹ اللہ کا طواف کررہا تھا۔ میں نے پوچھا بیکون ہے قو کہا گیا کہ بیسی بن مریم ہیں۔

وفي حديث سعيد ابن المسيب وغيره انه لقيهم في مسجد بيت المقدس و في حديث ابي ذر ومالك بن صعصعة في قصة المعراج انه لقيهم في جماعة الانبياء في السموات و كلمهم و كلموه.

اور حفرت سعید بن المسیب وغیره کی روایت مین ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان انبیائے کرام علیم السلام سے مسجد اتصلی میں ملے تھے اور حدیث ابی ذراور ما لک بن صعصہ کی حدیث میں واقعہ معران میں ہے کہ آپ انبیائے کرام علیم السلام کی جماعت سے آسانوں میں ملے تھے آپ نے ان سے کلام کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ نعالی علیہ وسلی واضعا اصبعبه ایک حدیث تریف میں بیالفاظ ہیں: کانسی انسطو الی موسی واضعا اصبعبه ایک حدیث تریف میں بیالفاظ ہیں: کانسی انسطو الی موسی واضعا اصبعبه فی اذنیه.

میں حصرت موی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں گویا کہ انہوں نے دونوں کا نوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں۔ انگلیاں دی ہوئی ہیں۔

ان روایات سے بیصاف طور برظا ہر ہوا کہ انبیائے کرام علیم السلام ظاہری زندگی کے بعد بھی زندہ ہیں اور جہاں چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں جیسا کہ ابھی متن میں امام بیہی کا فرمان آرہا ہے۔

مزيددلائل ملاحظهرما تين:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانى انظر الى موسى بن عمران في هذا الوادى محرما بين قطونيتين.

(مندانی یعلی موسلی،۵۰:۵۶ تقیق الاثری انجم الکبیرللطیر انی،۱۰:۵۱ اعلیة الاولیالا بی نعیم ۱۸۹:۳)

حضرت عبداللدین مسعود رضی اللدتعالی عندسے روایت ہے کدرسول صلی اللدتعالی علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ میں احرام باند سے

#### ہوئے ہیں قطونیتین کے درمیان۔

عن ابس عباس: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر بوادى الازرق فيقال اى وادهدا فقالوا هذا وادى الازرق قال كأني انظر الى موسى هابطا من الثنية وله جوار الى الله بالتلبية ثم اتى على ثنية هرشا فقال اى ثنية قالوا هذا ثنية هرشا قال كاني انظر الى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي.

(مسلم شريف ا: ۹۴ كتاب الايمان منداني يعلى ١٠٠٣ شعب الايمان ١٠٠٠) نى اكرم صلى اللدنعالي عليه وسلم وادى ازرق بسي كزر ين قرمايا مين حضرت موسى عليه السلام كوبلندى سے اتر تے ہوئے و كھر ماہوں وہ بلندا واز ميں تلبيد كهدر ہے ہيں چرا ب برشاكى وادی پرآئے۔آپ نے بوچھا بیکوی وادی ہے لوگوں نے کہا بیر مرشا کی وادی ہے۔آپ نے فرمایا گویا میں بوٹس بن متی کود مکھر ہا ہوں کہ وہ ایک طاقت ورسرخ اولٹی برسوار ہیں۔انہوں نے ایک اولی جبر بہنا ہواہے۔ اوٹنی کی تیل مجور کی جھال کی ہے اور وہ تلبیہ کررہے ہیں۔

تواس معلوم موا كه حضرات انبيائے كرام عليهم السلام مج كرتے ہيں بھى بيدل اور " بھی سواری برتو ظاہر ہے کہ ج این قبور مقد سنہ سے نکل کر بی کرتے ہیں۔ سیدنا موی علیہ السلام كاوادى ازرق مين اورسيدنا بوس عليه السلام كاوادى برشامين تلبيه يراحة بوسة آنا اور بهراونتي برسوار ہونا بقیبا میام کی صفت ہے کیونکہ اروائ کونو اونٹی برسواری کی حاجت بی جیس ہے اور بدواقعه بحى بيدارى كاب جبكه صحابه رضوان التدبيم المعين بحى ساته يقيد ليكن بهال صحابه كرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دیکھنے کا ذکر جیس ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی منکر میر کہدوے کہ رہے تمام واقعات خواب كى حالت كے بين اس كئے أيك أيها واقعه بيش كرتے بين كه جلس ميں بيتمام شبهات خود ہی حتم ہوجا میں گے۔

حضرت الس بن ما لك رضى الله تعالى عنه مدوايت م آب فرمات بين: قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأينا بردا ويدا فقلنا یا رسول الله ماهدا برد الذي رأینا بردا ویدا قال: و قد رأیتموه ؟ قلنا نعم : قال ذلک عیسی بن مریم سلم علی.

(الکائل لابن عدی ۸: ۸ بے ۱۳۵۸ بن عسا کر بسند آخر خصائص الکبری ۹۱:۲۴ نور بیرضو بیکھر)

ہم رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے ہمراہ تھے کہ ایک چا دراورایک ہاتھ دیکھا تو ہم
نے عرض کیایارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بیرمردی کیسی ہے جوہم نے موسی ہوئی اور بیہ ہاتھ کیسا ہے جوہم نے ویکھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس ہاتھ کود یکھا ہم نے عرض کیا: ہاں۔فرمایا: بیہ عیسی بن مریم ہیں جنہوں نے جھے سلام کیا تھا۔

ال حدیث شریف سے صاف واضح ہوگیا کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام جہاں عابی تشریف سے صاف واضح ہوگیا کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام جہاں عابی تشریف لیے جا تیں اوران کی زیارت غیرانبیاء کے لئے بھی ممکن ہے۔

اگرکوئی شخص بیاعتراض کرے کہ انبیائے کرام علیہم السلام نج کرتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہیں اور وہ دارالجزاء ہیں ادر نماز ادافر ماتے ہیں۔ حالانکہ بیلوگ بظاہر دنیاسے تشریف لے جانچے ہیں اور وہ دارالجزاء میں ہیں نہ کہ دارالجزاء کے ساتھ تو میں نہ کہ دارالجزاء کے ساتھ تو اس کا جواب امام نووی دفتی الدین سکی نے امام قاضی عیاض سے قل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں:

فاعلم: ان للمشائخ وفيما ظهر لنا عن هذا اجوبة احدها كالشهداء بل افضل منهم والشهداء احياء عند ربهم فلا يبعد ان يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخر. (شرح مملم للووى المهم شفاء النقام ١٨٦)

جاننا جائنا جائے کہ مشائے کے کلام سے جو ہمارے لئے ظاہر ہوااس کے کئی جواب ہیں۔
ان میں سے ایک رہ ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام شہداء کی طرح ہیں بلکہ ان سے بہت
زیادہ افضل ہیں اور شہداء اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں تو یہ بعید نہیں کہ جج کریں اور نمازیں
پڑھیں۔جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔

ویے بھی چونکہ مید نیا تو عام آ دی کے لئے بھی قید خانہ کی حیثیت رکھتی ہے تو جب آ دمی قبد خانہ سے چھوٹے تو وہ آزاد ہے جہاں جا ہے جیسا کہ احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ ملاحظہ

#### فرما نیں بیارے اقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافر مان میار کہ: سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ان الدنيا جنة الكافر وسجن المومن و انما مثل المومن حين تخرج نفسه كمثل رجل كان في سجن فاخرج منه فجعل يتقلب في الارض و يتفسح فيها.

بیتک دنیا کافر کے لئے جنت اورمون کے لئے قیدخانہ ہے۔ جب مومن کی جان کاتی ہے۔ قیدخانہ ہے۔ جب مومن کی جان کاتی ہے تواس کی مثال ایسی ہے جینے کوئی شخص قید میں تھا اب اس کوا زاد کر دیا گیا پھر زمین میں گشت کرنے اور بافراغت چلنے پھرنے لگا۔ کرنے اور بافراغت چلنے پھرنے لگا۔ تخریج تے حدیث:

ا- کتاب الزمدلاین مبارک (عن عبداللدین عمرو) ۱۲ طبع دارالکتب العلمیه بیروت
۲- مصنف ابن الی شیبه سانه ۱۳۵:۱۳ دارة القرآن کراچی
۳- مسندامام احمد ۲:۲۱ المکتب الاسلامی بیروت ۳۸۹:۲،۳۲۳:۲

۵۔ كتاب الزبدللا مام احد معدد ارالكتب العلميد بيروت

٢- علية الأولياء

ے۔ طبیۃ الاولیاء (عن عبر الرحمٰ عر) ۱۸۵:۸،۱۵۱ مردت الکامل الابن عدی (عن عبر الرحمٰ عر) ۲۰۲۰ دار المعرفة بیروت

٩- فردول الاخبارللديلي ينعم ١٠١٨ يقم ١٣٣٣ م

١٠- متدرك للامام حاكم عندسليمان ١٠٠١ دارالمعرفة بيروت

וו\_ عبداللدين عرو ١١٥:١٠

١١- الزبدالكيرلتيتي

١١٠ عبداللدين عرو ١١٨٠ ٢٢٣٠

| المجم الكبيرللطيراني ٢٣٧،٢٩٩٠ مكتبة المعارف رياض                       | _((^                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| شرح السنة للامام بغوى الى برريه ١١٠ ١١٠ المكتبة الاسلامي بيروت         | או_                                       |
| مندالشهاب للقطاعي ابن عمر انه الما موسسه الرساله بيروت                 | _12                                       |
| مي ابن حبان بيروت بيروت                                                | _1/                                       |
| المنتخب لعبد بن حميد ابن عمر الدسم الدسم مكته المكرّمه                 | _19                                       |
| توادرالاصول لا مام عيم ترزي ٢٥٠ ، ١٥٠٠ ١٥٠ المكتبة العلميه مدينه منوره |                                           |
| فردوس الاخبارللديلي الى بريره ٢٥٢٠٢ المكتبدالاتربيها نظريل             | أال                                       |
| كشف الاستارين زوا كدالبرزادا بن عمر ٢٢٨٠١ موسسة الرسال بيروت           | ۲۲                                        |
| مجم السفر لا في طابر اجمد بن محمد السلقى افي بريره ١٥٥                 | _٢٣                                       |
| القندفي ذكرعاماء سمرقند سعودي عرب                                      |                                           |
| تهذیب تاری دست                                                         |                                           |
| مندانی لیلی الای الی بریره ۱۰،۲۳۰ مندانی لیل سعودی عرب                 |                                           |
| معيمهم ملم الربد كراجي                                                 |                                           |
|                                                                        | _19                                       |
| این ماجیر                                                              | _1~                                       |
| الجوع لابن في الدنيا سليمان فارى ٢٦ رقم ٣ دارابن بيروت                 | _141                                      |
| الغصفاء الكبير للعقبلي                                                 |                                           |
| طبقات العرفيه                                                          | ساسا                                      |
| المجتز المحالس وانس المحالس ابن عبد البرالقرطبي                        |                                           |
| المجم الكبيرللطير الى عن قيادة بن النعمان بن زيد 10:19                 | _rs                                       |
| بحمع الزوائد المراكة بروت دارالكتاب العربي بيروت                       |                                           |
| التذكره في الأحاديث المشتمرة للزرش سسا دارالكتب العلميه بيروت          | _ <b>r</b> z                              |
| 10、大量,10、10、10、大量,10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、1             | 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. |

دارالسلفيهمبي ٣٨\_ كتاب الزبدلاني داؤد البحتاني ابن عمرو ١٢٧ ۵۹ موسسة الكتب الثقافيه بيروت وسور فم الدنيالا بن الى الدنيا دارالكتب العلميه بيروت ۲۰۰۰ تاریخ بغداد 1"('A:11" ווש אל ויווים אל ١٣٢ - الترغيب والترتيب للاصبهاني الي بريره ٢٠٤٠ دارا كديث قابره سلیمان قاری ۱۲ بیروت وم الدنيالا بن الى الدنيا ٢٧٤ ياب جوامع الكلم داراجياء العلوم بيروت اعلام النبوة للماوردي اران المان المانيم الران المان ۳۵۰ دارالکتب العربی بیروت ٣٧١ المقاصد الحسنة كسخاوي الامام خطيب بغدادي الس بن ما لك ا:٢٢٢٢ ٢٧١ موسع اوبام الجمع والتفريق ابن شيبه كالفاظ يول بن فاذا مات المومن يخلى به يسرح حيث شاء. (مصفف ابن اليشير

جب مومن فوت ہوتا ہے تواس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے۔
اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں کہ آدی اس جہاں سے چلے جانے کے بعد
بالکل آزاد ہے جہاں چاہا اللہ کے کام سے جائے اور سیر کرے۔
حضرت امام عبداللہ بن مبارک کے یہاں اس کی سنداس طرح ہے:

اخبرنا سفيان بن عيينة عن يحى بن سعيد و على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب. و على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب.

استدمیں پہلے راوی سفیان بن عیبنہ ہیں جو کہ زبر دست نقعہ ہیں اور جمت ہیں ملاحظہ فرما ئیں۔

دوسرے راوی تھی بن سعید ہیں۔ میراوی بھی زبردست تقدیں اور سی نے بھی ان پر

جرح نبيل كى ـ بيبالاتفاق تقد جمت بيل ملاحظه بو ـ ( تذكرة الحفاظ!: ١٣٩١ تا: ١٣٩)

اور تيسر براوي سعيد بن المسيب بيل ميد بهت برئيست العلى بيل حضرت عمروعتان و

زید بن ثابت ، حضرت عائشہ، حضرت سعد وابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنبم اور دیگر بے شار صحابہ سے عند میں ثابت ، حضرت عائشہ، حضرت سعد وابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عند کے ذائدہ اس ۵۵،۵۵)

ساع ثابت بزروست تقديل ملاحظ فرما نيل (تذكرة الحفاظ انه٥٠٥٠)

اور پھرامام سفیان بن عیدند کے متابع امام عبداللد بن مبارک اور عباد بن العوام اور سی

بن سعید کے متابع علی بن زید بن جدعان ہے۔

اورسفیان بن عینه کامتالع جرمر بھی ہے۔

حضرت سعید بن مینب سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان فاری اور حضرت عبداللہ
بن سلام رضی اللہ تخالی عنہما باہم ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہا گرتم مجھ سے پہلے وفات یا گئے تو
مجھے خبر دیناوہاں برزخ میں کیا بیش آتا ہے۔ تو دوسرے نے کہا کیا مردے بھی باہم مل سکتے ہیں تو

سلے نے جواب دیا:

نعم أن أدواح المومنين في برزخ من الأدض تذهب حيث شاءت. بال كيون تبين مومنون كي روعين توجنت مين بهوتي بين أنبين اختيار بهوتا ہے جہال عالمتي بين جاتي بين-

الزبدلابن المبارك ص١١١٠ برقم ٢٩٩ ولفظ ليص١١١

٧- التوكل على الله لا بن الى دنيا محدث ا

المنامات لابن الى دنياص

٧ ـ احوال القنورلا بن رجب عنبلي ١١١

۵\_ شرح الصدور للسيوطى ۲۵۲

٢\_ كتاب الروح لا بن قيم ١٣

٢- حلية الأولياءلا في عيم كن المغير وبن عبد الرحن ا: ٢٠٥

٨\_ احاءالعلوم،١٤١٢

تواس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ارواح مومنین برزخ میں ہیں جہاں جا ہتی ہیں تشریف لے جاتی ہیں۔

حضرت سليمان فارى رضى الله نعالى عنه سعدوايت:

ان ارواح المومنين في برزخ من الارض تذهب حيث شاء ت و نفس الكافر في سجين.

( کتاب الزمدلاین المبارک ۱۳۳ واین منده نقله این رجب عنبلی فی احوال القبور ۱۱۱) مومنین کی روعیس زمین برزخ میں ہوتی ہیں اور جہاں جا ہتی ہیں جاتی ہیں اور کفار کی روعیں قیدعذاب میں ہوتی ہیں۔

حضرت شخ علامه ابن احد بن محدا براجيم عزيزى (م م 2 م اه) فرمات بين: فاذا فارق الدنيا فارق السجن وانتقل الي انفساخ و ديار السرور والا واح،

جب دنیاسے جدا ہو گیا تو وہ قید سے چھوٹ گیااور فراغی اور کشادگی اور سرور وفرحت کی طرف منتقل ہو گیا۔

حضرت امام ولى كامل قطب وقت امام صدر الدين قونوى قرمات بين: وذلك انهم غير محصورين في الجنة و غيرها.

(رسالة النصوص، ٢٧ للامام قونوي)

ال کے ساتھ سماتھ وہ (انبیاء و اولیاء) جنت اور قبور میں محصور نبیں ہیں (بلکہ جہاں حیات سریف سے جا کیں انتقاد ہیں )۔ حیا ہیں تشریف لے جا کیں وہ آڑا دہیں )۔

حضرت علامه عبدالرؤف مناوى فرمات بن

ان الروح اذاان حملعت من هذا الهيكل و انفقت من القيود بالموت تعول الى حيث شاءت.

ب شك رورج جب ال قالب سے جدا اور موت كے سبب دير قيدول سے آزاد ہوتى

ہے تو جہال جا ہتی ہے جاتی بھرتی ہے۔ حضرت علامہ تناء اللہ یانی بی فرماتے ہیں:

ان الله تعالى يعطى لارواحهم قوة الاجساد فيذهبون من الارض والسماء والجنة حيث يشائون وينصرون اولياء هم ويدمرون اعداء هم.

(تفيرمظهرى زيرآبيو لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ١٥٣،١٥٢١)

الله تعالى (انبياء وادلياء) كى ارواح كواجهادكي قوت عطافر ما ديتا بهذاوه زمين و آسان اور جنت مين جهال چاہے يي تشريف لے جاتے ہيں اورائي دوستوں كى مددكرتے ہيں اوردشمنوں كو ہلاك وذليل وحواركرتے ہيں۔

حضرت قاصى شاءالله صاحب بى دوسرى عكدارشادفر ماتى بين:

حق تعالی در حق شهداه میفر ماید (.. بل احیاء عند ربهم.) اقول مرادشاید آن باشد که جق تعالی ارواح شان را قوت اجماد مید به بر جا که خوابند سرکنند وای عمم مخصوص بشهداء نیست انبیاء وصدیقیین از شهدافضل اندوادلیاء بم در حکم شهدا اند که جهاد باننفس کرده اند که جهاد اکبراست (رجیعت مین الجهاد الاصغوالی المجهاد الاکبر) از ان کنایت است ولهذا البراست (رجیعت مین الجهاد الاصغوالی المجهاد الاکبر) از ان کنایت است ولهذا اولیاء الله گفته اند (ادواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا) لیمی ارواح ، کاراجهادی کنندوگا اولیاء الله گفته اند (ادواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا) لیمی ارواح ، کاراجهادی کنندوگا کی اجساداز غایت لطافت برنگ ارواح می برآیدوی گویند که رسول خداراسایه نبود صلی الله تعالی علیه وسلم ارواح ایثال وزیمن و آسان و بهشت برجا که خوابند میر وند دو وستال و معقدان را در و نیا علیه و آخرت مددگاری میز مایند و دشمنان را بلاک بینمایند و از ارواح شان بطریق او بسیه فیض باطنی میرسد و بسید بسیل جیات اجمادا تنها واورقر خاک می خود دیلکه فن بهم بیماید.

(تذكرة الموتى والقورام بهمطيع استنول بركى)

الله تعالی شهدا کے تن میں فرما تا ہے۔ (بلکہ وہ اینے رہب کے ہاں زندہ ہیں) میں کہتا ہوں کہاں سے مرادشا ید رہے کہ خدا تعالیٰ ان کی روحوں کوجسموں کی کا طاقت عطافر ما تاہےوہ جہاں چاہتا ہے سرکر ہے ہیں اور رہے کم شہداء کیلئے خاص نہیں ہے بلکہ انبیائے کرام اور صدیقین شہداء کے میں بیں کیونکہ انہوں نے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے جو کہ جہادا کبر ہے (ہم جہاد استر سے جہادا کبر کی طرف لوٹے ) اس پر دلیل کائی۔ اس لئے اولیاء اللہ نے فر مایا (ہماری روعیں ہماری روعیں جس اماری روعیں جسوں کا کام کرتی ہیں اور کبھی ہمارے جسم اور ہمارے جسم ہماری روعیں بیں ) ہماری روعیں جسوں کا کام کرتی ہیں اور کبھی ہمارے جسم نہایت لطافت کے سبب برنگ ارواح طاہر ہوتے بیں۔ اس لئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدر کا سماری نہقا۔ ان کی روعی زمین و آسمان اور جنت میں جہال جا ہیں تشریف لے جاتی ہیں اور دنیا وآخرت میں اپنے دوستوں اور چاہے والوں (امتیوں اور مربیدوں) کی مدد کرتی ہیں اور دشنوں (منکروں) کو ہلاک کرتی ہیں اور ان کے بطریق اور سے فیض باطنی پہنچنا ہے اور یہی سبب ہے کہ ان کے جسم زندہ رہے ہیں اور خاک ان کو کھاتی اور سے بلکہ ان کے فن بھی اسی طرح تروتا زہ اور شے رہے ہیں۔

حضرت شاه رقع الدين بن شاه ولى الله محدث د يلوى فرمات ين

ثمره آل اتصال بآل بزرگال است در قبر وحشر آمداد ایشال این طالب را وقا بعد وقت \_ (رساله بیعت در مجموعه رسائل مطبوعه احمدی دبلی ، کاطبع نفرت العلوم گوجرا نواله ا: ۵۲)

فائده این بیعت کابیہ ہے کہ قبر وحشر میں بیعت کرنے والوں کوا یک قتم کا اتصال ورشتہ قائم ہوجا تا ہے اور طالب بینی مرید کو وقافو قائل ہے امداد کمتی رہتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی فرماتے ہیں:

فكذا لك الانسان قد يكون في حياته الدنيا مشغولا بشهوة الطعام والشراب والغلمة وغيرها من مقتضيات الطبيعة والرسم لكنه قريب الماخذ من المالاء السافل قوى الانجذاب اليهم فاذا مات انقطعت العلاقات و رجع الى مزاجه ملوق بالملائكة وصار فيهم و اليهم كالها مهم و سعى فيها يسعون فيه.

(چة الله البائد ۳۵ بابا و الناس)

بالکل ای طرح انسان کا حال ہے کہ دہ اپن دنیادی زندگی کھانے پینے اور شہوات نفسانی اور ای طرح دیگر طبعی نقاضوں کو بورا کرنے اور زندگی کے مختلف مراسم ومعاملات میں مصروف رہتا ہے لیکن اس کا تعلق ملا تکہ سافل ہے ہوتا ہے اور انہی کی جانب اس کوزیا دہ میلان و کشش ہوتی ہے لہذا جب وہ فوت ہوجا تا ہے تو اس کے تمام جسمانی علائق اور تعلق ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنی اصل طبیعت کی طرح تو دکرتا ہے اور پھر ملائکہ ہے ل کرانہی کا ہوجا تا ہے اور انہی سے الہام اس کو بھی ہوتے ہیں اور انہی کی طرح وہ بھی تصرف کرتا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں:

و بالجملة بعد ازال كه تابت شد كه روح باقیست واورا تعلقے خاص باجزاء بدن بعد مفارقت از وى وتغیر كیفیت او نیز باقیست كه بدان علم وشعور برائر ان قبر داحوال ایشال دارد و ارواح كمل كه درجین حیات ایشال بسبب مكانت ومنزلت از رب العزت كرامات تصرف وابداد واشتند بعد از ممات چول بهما قرب باقی اند نیز تصرفات دارند چنانچه درجین تعلق كل بحمد واشتند یا بیشتر ازال ا نکار استمد اددر وجهی صحیح نمی نما ند گر آ نكه از اول امر منکر شوندای تعلق روح راشدن بالكلیه وجهیج وجود بعد مفارقت و زوال علاقه حیات و آل خلاف منصوص است و برایس تقدیم بالكلیه وجهیج وجود بعد مفارقت و زوال علاقه حیات و آل خلاف منصوص است و برایس تقدیم زیارت ورفتن بقور به مدفود برایم کردد.

# (فأوى عزيزيد ١٠٤ تا ١٠٠ دارالاشاعت العربيكوسُد)

اورخلاصہ کلام ہے کہ جب بی کا سروح باقی ہے اوران کا ایک خاص تعلق اجزائے بدن کے ساتھ اس سے مفارقت اور تغیر کیفیت کے بعد بھی باتی ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے ان میں علم اور شعور پیدا ہوتا ہے جس سے قبر کی زیارت کرنے والوں اوران کے احوال سے اس کا بی ہوتی ہے اور کا ل لوگوں کی ارواح جن کو اللہ تعالی کے ہاں زعد گی میں قدر ومنزلت حاصل میں اور کر امات و تفر فات اور لوگوں کی امداد کرتے تھے ان کو بعد از وفات بھی بہت رف حاصل ہوتا ہے اور ای طرح کہ وہ اس وقت کرتے جب ان کے بدنوں کے ساتھ روح کا کلی تعلق حاصل تھا۔ (زندہ تھے) بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تقرف کرتے ہیں اوران سے استمد او کا انکار کرنے کی کوئی سے وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ گریے کہ بہلی بات کا انکار کردیا جائے اور بیر کہا جائے کہ دوح کا کا بدن کے ساتھ والی ہی تعلق نہیں ہوتی۔ گریے کہ بہلی بات کا انکار کردیا جائے اور بیر کہا جائے کہ دوح کا بدن کے ساتھ بالکل ہی تعلق نہیں ہے اور بدن سے مفارقت کے بعد تمام وجوہ سے دوح کا بدن کے ساتھ بالکل ہی تعلق نہیں ہے اور بدن سے مفارقت کے بعد تمام وجوہ سے دوح کا بدن کے ساتھ بالکل ہی تعلق نہیں ہے اور بدن سے مفارقت کے بعد تمام وجوہ سے دوح کا بدن کے ساتھ بالکل ہی تعلق نہیں ہے اور بدن سے مفارقت کے بعد تمام وجوہ سے دوح کا بدن کے ساتھ بالکل ہی تعلق نہیں ہے اور بدن سے مفارقت کے بعد تمام وجوہ سے دوح کا بدن کے ساتھ بالکل ہی تعلق نہیں ہوتے کے اور بدن سے مفارقت کے بعد تمام وجوہ سے دوح کا بدن کے ساتھ بالکل ہی تعلق نہیں ہوتے کہ اس کے دور بدن سے مفارقت کے بعد تمام وجوہ سے دور کا بدن کے ساتھ بالکل ہی تعلق نہیں ہوتے کے دور بدن سے مفارقت کے بعد تمام و جوہ سے دور بدن سے مفارقت کے بعد تمام و جوہ سے دور بدن سے مفارقت کے بعد تمام و جوہ سے دور بدن سے مفارقت کے بعد تمام و جوہ سے دور بدن سے مفارقت کے بعد تمام و جوہ سے دور بدن سے مفارقت کے بعد تمام و جوہ سے دور بدن سے مفارقت کے بعد تمام و جوہ سے دور بدن سے مفارقت کے بعد تمام و جوہ سے دور بدن سے مفارقت کے دور بیام کی دور بیام کی دور بھر کی دور بی کی دور بیام کی دور بھر کی دور

زندگی کاتعلق ملے ہوچکا ہے اور رہے کہنا تو نصوص کے خلاف ہے اور اس طرح تو قبروں کی زیارت اوروبال جاناسب لغووبر كاروب معنى موجائے گا۔

كل ذلك صحيح لا يخالف بعضه بعضا فقديري موسى عليه السلام "قائم يصلى في قبره" ثم يسرى بموسى [ غيره الى بيت المقدس كما اسرى نبيسا صلى الله تعالى عليه وسلم فيراهم فيه ثم يعرج بهم الى السموات كما عرج بسمواضع مسختلفات جائز في العقل كما وردبه خبرالصادق و في كل ذلك دلالة على حياتهم و مما يدل على ذلك.

بدروایات سی بین ان میں کوئی حدیث دوسری کے خلاف تبیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیه وسلم نے حضرت موی علیه السلام کو بھی یقینا ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ پھر حصرت موی وغیرہ نے بیت المقدل کی طرف رات کوسفر کیا جیسا کہ ہمارے نی صلی اللہ تنالی علیه وسلم نے رات کوسفر کیا۔ چنانچہ وہاں بھی انہیں دیکھا۔ آپ مؤی علیه السلام ان (انبیاء) کے ساتھ آسانوں پر پڑھے جیسا کہ جمارے نی صلی اللہ نعالی علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے چنانچېرو بال بھی انہیں دیکھا جیسا که آپ صلی اللہ نتعالی علیہ وسلم نے خبر دی اور مختلف اوقات میں ان كانماز يرصنابيه على كاظ مع يمنى جائز بعينا كدي عديث من ب- بيتمام احاديث نبيات كرام عيهم السلام كي جيات يردلالت كرتي بين

جناب شاه عبدالعزيز محدث وبلوى كاكلام يرهيس اورسوچيس كماب علائے ويوبنديو خانوادهٔ شاہ ولی الله کا نام جیتے ہیں لیکن عقائدان کے بالکل برعس اینائے ہوئے ہیں۔وہ تو فرمات بين كه حضرات انبياء واولياء سياستمد ادكا انكار كرن كي كوئي سيح وجدمعلوم نبيس موتى ليكن شايداب علمائے ديوبندنے وہ سے وجہ معلوم كرلى ہے اوراس وجہ سے بدريع امت محربيكو

میرنومولود فرقد مختلف نامول سے لوگول کو گراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگول کو علائے و اہلسنت سے متفرکر نے کی ناکام سی میں لگا ہوا ہے۔ اس کے نومولود ہونے کا ثبوت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زبان مبارک سے ملاحظ فرما کیں۔ اسے فرماتے ہیں:

انسما اطلنا الكلام في هذا المقام رغما لانف المنكرين فانه قد حدث في زماننا شرذمة ينكرون الاستمداد من الاولياء ويقولون ما يقولون و مالهم على ذلك من علم ان هم الا يخرصون.

(لمعات التي شرح مشكوة المصابح بحواله حيات الموات في بيان سام الاموات ص ١٣٨ على المورجاندانيذ كميني)

ہم نے اس مقام پر کلام کوطول دیا منکروں کی ناک فاک آلود کرنے کے لئے کہ ہمارے زمانے میں معدودے چندا سے پیدا ہوئے کہ حضرات اولیائے کرام سے استمد او کے منکر ہیں اور اول فول بکتے ہیں اور انہیں اس پر پچھلے نہیں۔ بونمی انگل پچولگاتے ہیں۔
پچھلے صفحات ہیں دیئے گئے حوالوں سے بیٹا برت ہوا کہ حضرات انبیاء واولیائے کرام ای اور میں ذریعہ ہیں اور تصرف فرمائے ہیں۔ جہاں چا ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تشریف لیا بی اور واقعہ معرائ کے فوا کہ میں سے علامہ شعرائی کا جوالہ بیچھے گذر چکا ہے کہ ایک شخص اور واقعہ معرائ کے فوا کہ میں سے علامہ شعرائی کا جوالہ بیچھے گذر چکا ہے کہ ایک شخص اور واقعہ معرائ کے فوا کہ میں سے علامہ شعرائی کا جوالہ بیچھے گذر چکا ہے کہ ایک شخص اور واقعہ معرائ کے اور ریام کا ملین سے کچھ بدیر نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں چند میں مقامات پر ہوسکتا ہے۔ اور ریام کا ملین سے کچھ بدیر نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں چند

حضرت امام بدرالدین آلوی بخدادی فرماتین: آن جبرائیل علیه السلام مع ظهوره بیس یدی النبی علیه السلام مع ظهوره بیس یدی النبی علیه السلام فی صورة دحیه کلبی وغیره لم یفارق مسلادة المنتهی.

(روح المعانى ١١: ٢٢ طبع ماتان)

بے شک جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے سامنے ظاہر ہونے کے باوجود سدرة المنتی سے جدانہیں ہوتے۔ انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام کی ارداح طیبات تو ارداح ملاکہ ہے کہیں زیادہ قوت وتصرف کی صفت ہے متصف ہیں بالخصوص ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اقدس تو روح الارواح ہے اور انبیائے کرام کے اجسام بھی ارواح کی طرح تصرفات فرمائے ہیں جیسا کہ معراج کی رات کو مشاہرہ میں آیا۔ تو ان کے لئے کوئی بڑی بات ہوگ کہ وہ قبروں بیس جیسا کہ معراج کی رات کو مشاہرہ میں آیا۔ تو ان کے لئے کوئی بڑی بات ہوگ کہ وہ قبروں بیس ہونے کے باوجود آسانوں اور بیت المقدس میں بھی ہوں بلکہ ایک وقت میں ہزاروں بلکہ لاکھوں مقامات برجلوہ کر ہوں اور بین وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بی وقت میں لاکھوں لوگ مختلف مقامات میں زیارت کر سکتے ہیں جیسا کہ حضرات علماء کرام کی اس پر اتصریحات موجود ہیں۔

حضرت علامه بدرالدين محود الوي بغدادي تحرير مات بي

وقد اثبت غیر واحد تسمثل النفس و تطور ها لنبینا صلی الله تعالی علیه وسلم بعد وفاته وادعی انه علیه الصلوة والسلام قدیری فی عدة مواضع فی وقت واحد مع کونه فی قبره الشریف یصلی. (روح المعانی ۱۲٬۱۲۱، پاره ۲۳۰) فی وقت واحد مع کونه فی قبره الشریف یصلی. (روح المعانی ۱۲٬۱۲۱، پاره ۲۳۰) اورکی حفرات نے ہمارے نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کووصال شریف کے بعد کی صورتوں میں متشکل ہوکرتشریف لا نا نابت کیا ہے۔ چنانچ ایک ہی وقت میں کی مقامات پرآپ کود یکھا گیا ہے باوجود یہ کہ آپ این قبرشریف میں نماز بھی پڑھ دے ہیں۔

اورمزیدایک مقام برفرمات بین: و لا یبحسن منی ان اقول کل ما یحکی عن الصوفیة من ذلک کذب لا اصل له لکثرة حاکیه و جلالة مدعیة.

(روح المعانی ۱۲: ۳۹ طبح مکتبه الدادیدمان)

ادر ریہ بات مجھے کسی طرح بھی زیب نہیں دین کہ میں کہ دوں تمام واقعات جو حضور علیہ السلام کے ظاہر دیا ہر تشریف لانے کے متعلق صوفیاء کرام سے منقول ہیں وہ سب جھوٹ ہیں ادران کی کوئی اصل نہیں حالا تکہ اس کو بیان کرنے والے بہت سارے ہیں اوراس کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے ہیں اوراس کا دعویٰ کرنے والے جلیل القدر ہیں۔

ا پرسره ین داشد

### حضرت امام غزالى فرمات ين

و قال الأمام الغزالي رحمه الله تعالى و الرسول عليه السلام له الخيار في طواف العوالم مع ارواح الصحابة رضى الله تعالى عنهم لقد راه كثير من الاولياء.

## (تقبيرروح البيان أخرسورة الملك ١:٩٩)

اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوارواح صحابه كے ساتھ عالم كا طواف وتصرف كرنے كا ختيار حاصل ہے اور بے شاراوليائے كرام نے آپ كود يكھا ہے۔ كرنے كا اختيار حاصل ہے اور بے شاراوليائے كرام نے آپ كود يكھا ہے۔ حضرت امام نور الدين حلبي فرماتے ہيں:

و يدل لذلك ما رويناه من انه صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الاسراء راى اخناه موسى يصلى في قبره و جاء الى بيت المقدس فراه ايضا و صلى موسى خلفه مع اسوة الانبياء صلوات الله عليه و عليهم ثم فارقه و صعد صلى الله تعالى عليه وسلم الى السمآء السادسة فوجده فيها و كذلك آدم و عيسى و يحيى و يوسف و ادريس وهارون و ابراهيم صلى بهم صلى الله تعالى عليهم وسلم في بيت المقدس وجسدهم في السموات و هم دونه في الفضل فهو اولى منهم بكونه موجودا في كل مكان و مقيما في قبره صلى الله تعالى عليه وسلم.

(تعریف اہل الاسلام والا بمیان بان محمد اصلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا پیخلو مندمکان والاز مان بحوالہ سعادة الدارين: ۵۹)

اور جوہم نے بیان کیا کہ انبیائے کرام (جہاں جا ہیں تشریف لے جا کیں) اس پروہ دلالت کرتا ہے جو کہ ہم نے روایت کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات دلالت کرتا ہے جو کہ ہم نے روایت کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت موی علیہ السلام کواپی قبر بیس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور جب آپ بیت المقدس تشریف کے سے تھے تمام انہا ہے کے اور جھرت موی علیہ السلام نے آپ کے تیجے تمام انہا ہے کہ کے تو ان کو دہاں بھی دیکھا اور جھرت موی علیہ السلام نے آپ کے تیجے تمام انہا ہے کے ج

ساتھ نماز پڑھی پھر آپ ان سے جدا ہوئے اور آسانوں کی طرف چڑھے تو چھٹے آسان پر پھر حضرت موی علیہ السلام کو پایا اور اس طرح دیگر انبیائے کرام جیسے حضرت آدم وعیسی و کئی و بوسف وادر لیس وہارون وابرا ہیم علیم السلام کو دیکھا کہ ان تمام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی اور اس وقت ان کے اجہاد آسانوں میں تھے حالانکہ یہ تمام نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز بڑھی تھی ہوئے کے ساتھ ساتھ ہر جگہ موجود ہوں۔
ان سے زیادہ حقد ار ہیں کہ اپن قبر میں تھیم ہوئے کے ساتھ ساتھ ہر جگہ موجود ہوں۔
آپ مزید فرماتے ہیں:

ان الانبياء يسيرون في الكون باشباحهم و ارواحهم و يحجون و يعتمرون متى اذن الله تعالى لهم في ذلك كما كانوا احياء و ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ملاء الغوالم العلوية والسفلية لانه افضل عباد الله تعالى. (دماله تعالى ملاء العروم كوالم عادة الدارين ١٢٥٠)

بے شک حفرات انبیائے کرام علیم السلام دنیا میں سیر کرتے ہیں اپنی ارواح اشباح کے ساتھ جج وعمرے کرتے ہیں جب اللہ تعالی ان کواڈن عطا فرما تا ہے۔ اور وہ اس عمل میں بالکل زندوں کی طرح زندہ ہیں اور بے شک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تمام جہان علویہ وسفلیہ بحرے پڑھے ہیں۔

( یعنی آپ ہے کوئی جگہ خالی ہیں ہے آپ ہر جگہ حاضر وناظر ہیں ) کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں ہے افضل ہیں۔ تعالیٰ کے تمام بندوں سے افضل ہیں۔ حضرت قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں:

روية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بصفته المعلومة ادراك على الحقيقة ورؤيته على غير صفته ادراك للمثال ... ولا يمتنع روية ذاته الشريفة بجسده و روحه و ذلك لانه صلى الله تعالى عليه وسلم و سائر الانبياء احياء ردت اليهم ارواحهم بعد ما قبضوا و إذن لهم بالخروج من

قبورهم و التصرف في الملكوت العلوى و السفلى و لا من يراه كثيرون في وقت واحد لانه كالشمس.

(الحاوى للفتاوى ١٠ ١٣٠٣ اللسيوطي، الفتاوى الحديثيد، ٥ ١٠ ١٠ النجر على البيتمي)

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رویت اگر صفت معلومہ پر ہوتو رہ آپ کی مثال کی زیارت ہوگی اور آپ کی ذات شریفہ کا دیدار جسد اور روح کے ساتھ بیری ال نہیں ہے۔ کیونکہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ ورد گر حضرات انبیائے کرام علیم السلام زندہ ہیں ان کی ارواح قبض کرنے کے بعد واپس ان کی طرف لوٹادی گئی ہیں اور ان کواپی قبور سے نکلنے اور کا تناہ علوی و سفلی ہیں تفرف کرنے کی عام اجازت ہے اور اس سے بھی کوئی چیز مانع نہیں کہ آپ کی ایک ہی وقت میں گئی گوگ جیز مانع نہیں کہ آپ کی ایک ہی وقت میں گئی لوگ زیارت کریں کیونکہ آپ سورج کی طرح ہیں۔

حضرت علامه ابن عربي كاعبارت سے دات اور مثال كامسكة بھى حل ہوگيا كيونكه آپ

فرماتے ہیں کہ اگر زیارت کرنے والدا ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس صفت میں ملاحظہ کرتا ہے جو کہ عام احادیث میں ملاحظہ کرتا ہے جو کہ عام احادیث میار کہ میں آئی ہے تو جا ہے ایک وفت میں کروڑوں اشخاص زیارت کریں۔ وہ آپ کی ذات کی زیارت کریں گے نہ کہ آپ کی مثال تی۔

اور پیرقبروں سے نکل کر تصرف فرمانا بھی ظاہر ہوگیا۔ان کی بیعبارت علامہ سبوطی اورعلامہ ابن ججر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتب میں نقل فرما کیں جیسا کہ او پر حوالہ گذرا اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتب میں نقل فرما کی جہرہ ان حضرات کا بھی اور انہوں نے اس کی تا کی فرمائی تر دید بہیں فرمائی جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کا بھی کہی عقیدہ ہے۔

حضرت علامه جلال الدين سيوطي فرمات بين:

فحصل من مجموع هذه النقول والاحاديث ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيى بحسده و زوحه انه يتصرف و يسير حيث شاء في اقطار الارض و في الملكوت وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيئ و انه مغيب عن الابصار كما غيبت الملئكة مع كونهم احياء باجسادهم

فاذا اراد الله رفع الحجاب عمن اراد اكرامه برويته على هيئته التي هو عليها. (الحاوى المفتاوي ٢٢٥/٢٢)

ان تمام دلائل اوراحادیث سے بیرحاصل ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تحالی علیہ وسلم
ایخ جسد انور اور روح پاک کے ساتھ زندہ ہیں اور زمین کے اقطار اور ملکوت علویہ وسفلیہ میں جہاں چاہیں سیر کرتے اور تضرف فرماتے ہیں اور آپ کی ہیئت مبارکہ ظاہرہ ذندگی جیسی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور وہ آنکھوں سے اوجھل ہیں جس طرح کہ فرشتے اپنے اجساو کے ساتھ زندہ ہونے کے باوجود آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ پس جب اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان کی ساتھ زندہ ہونے کے باوجود آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ پس جب اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان کی ساتھ زیارت کروائے تو پردے اٹھادیتا ہے تو ان کی اسی ہیئت یعنی ذات شریفہ کی زیارت ہوجاتی

## حضرت ولی کامل عمر بن سعید فوتی طواری کروی فرماتے ہیں:

ان الاولياء يرون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة و انه صلى الله تعالى عليه وسلم يحضر كل مجلس او مكان اراد بجسده وروحه وانه يتصرف ويسيرحيث شاء في اقطار الارض و في الملكوت و هو بهيئته اللتى كان عليه اقبل وفاته لم يتبدل منه شيء وانه مغيب عن الابصار كما غيبت الملائكة مع كونهم احياء باجسادهم.

(رماح حزب الرجيم علی نحور حزب الرجيم ا:۲۱۹، دار الکتاب العربي بيروت ،الفصل الحادي والعشر ون)

بیتک حضرات اولیائے کرام نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مجلس میں جہاں چاہیں اپنی روس و جسد کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ، اور وہ زمین اور ملکوت میں جہاں چاہیے ہیں تصرف فرمائے ہیں اور سیر کرتے ہیں اور اس حالت میار کہ پر ہیں جس پر ظاہر زندگی میں تھے۔ اور ان میں پھھی تبدیلی نہیں آئی اور وہ بہاری التحدول ہیں جسموں میں کی جسموں میں اور وہ اپنی جسموں

کے ساتھ زندہ ہیں۔

آپ مزیر رائے ہیں: لانہ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم و سائر الانبیاء احیاء ردت الیه م ارواحهم بعد ما قبضوا و اذن لهم فی الخروج من القبور و تصرف فی الملکوت العلوی و السفلی .

(رماح حزب الرحيم على تحور حزب الرجيم ا: ٢٢٨)

کیونکہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیائے کرام زندہ بیں ان کی روحیں قبض کرنے کے بعدان کی طرف لوٹا دی گئی بیں اور ان کوقیور سے نکال کرملکوت علوی وسفلی میں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

حضرت صاحب الفضيلة الشيخ مصطفیٰ ابو پوسف الحمّا می (من علماء الاز ہروخطیب المسجد الزینبی ) فرماتے ہیں:

و هذا الحديث و ما قبله يثبتان ان الانبياء صلى الله تعالى عليه وسلم يخرجون من قبورهم بابدانهم الحقيقة لا يسين الثياب ماشين او راكبين او يدهبون الى حيث يحجون و يلبون و يراهم يعينه من كشف الله عن بصيرته من العباد.

(غوث العباد ببيان الرشادس عداطيع مكتبدايش استنول)

بیادراس سے بہلی جدیث ثابت کرتی ہے کہ حضرات انبیائے کرام ملیہم البلام اپنے حققی بدنوں کے ساتھ لباس زیب تن کئے ہوئے بیدل یا سوار ہوکر اپنی قبور مقدسہ سے باہر تشریف لیے جاتے ہیں گئے کرتے اور تلبیہ پڑھتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں گئے کرتے اور تلبیہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں سے جن کی بصارت کے پردے اٹھا دیتے ہیں وہ ان کو اپنی استحقول سے دیکھتے ہیں۔

یا در ہے کہ اس کتاب پر مندرجہ ذیل اسے وقت کے برے برے مرے علماء وحدثین کی

تقاريط بين\_

الشيخ محمد البيلا دى خطيب المسجد المحيى ونقيب الاشراف بالدياد الممسرية الشيخ محمود ابود قيقه مدرس تضيص الازهر
الشيخ محموع بدائفتاح العنانى المدرس يكلية الشريعة الاسلامية
الشيخ محمد المجير من علاء الازهر الشافعية بالقسم الثانوى
السيد محمد بن محمد زبارة اليمنى امير القصر السعيد صنعا يمين
السيد محمد بب التدافقيطي خادم العلم بالحرمين شريفين
الشيخ محمد زام الكوثرى وكيل المشحية الاسلامية بالأشانه
محمضي بلال وكيل الحرم الزيني واحد العلماء المالكية
اولياء الله كابيك وقت كئي مقامات برتشريف فرما هونا:

حضرات انبیائے کرام علیم السلام تو یوی شان والے مقام والے ہیں ان کے غلام اولیاء کوبھی اللہ تعالی نے بیشان عطافر مائی ہے کہ وہ بیک وقت کی مقامات پر جلوہ گر ہوسکتے ہیں اوراس کی تائید میں حضرت علامہ جلال الدین البیوطی نے ایک منتقل کتاب بعنوان 'المجلة فی تطور الولی' 'لکھی ہے جو کہ آپ کے 'الحادی للفتاوی امرے ۱۲۲۲ تا مرح ۲۲۲۲ ' ہیں موجود ہے۔ تطور الولی' 'لکھی ہے جو کہ آپ کے 'الحادی للفتاوی امرے ۱۲۲۲ تا مرح اللہ جو کہ آپ کے دوالف ثانی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں:

برگاه جنیال دانته سرالندسجاندای قدر بود که شکل باشکال گشته آمال غریبه بوقوع آرند ارواح کمل را اگرای قدرت عطا فرمایند چه کل تعجب است و چه احتیاج بهدن دیگرازی قبیل است آنچه ازین بعض اولیاء النه نقل می کنند که در ایک آل در امکنه متعدده حاضری گردند و افعال متباینه بوقوع آرند

جب جنوں کوقد رت البی سے بیطافت حاصل ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں منشکل ہوکر عجیب دغریب کام سرانجام دیتے ہیں تو اگر اللہ تعالی اپنے اولیاء کو بیطافت عمایت فرمادے تو کوئی تجب کی بات ہے اور ان کو دوسرے مثالی بدنوں کی کیا ضرورت ہے۔ ای طرح بعض اولیاء کوئی تجب کی بات ہے اور ان کو دوسرے مثالی بدنوں کی کیا ضرورت ہے۔ ای طرح بعض اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ وہ آن واحد میں متعدد مقامات پر حاضر ہوتے ہیں اور ان سے مختلف اقسام

ككام وقوع بذير موت ين-

حضرت مجرد یاک نے تواہیے اس کمتوب شریف میں یہ بات بھی واضی فرمادی کہان کے متعدد مقامات پر ہوئے گئے مثالی اجہام کی بھی ضرورت نہیں وہ اپنے اصلی جسموں کے ساتھ بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوسکتے ہیں۔
ماتھ بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوسکتے ہیں۔
حضرت علامہ بڑاء اللہ یانی تی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں:

و كذلك ينجعل لنفوس بعض اولياء الله فانهم يظهرون انشاء الله تعالى في آن واحد في امكنة شتى باجسادهم . (تفيرمظهري ٢٢٧١)

يونجي خدائة الله اين بعض وليول كوبيطا تتعطافها تا به كه ده الله تعالى كاذن سي متعدد مقامات ميل اين جسمول كرما تعظام موتة بيل معربة مولا ناحقي فرمات بين:

قال الشعر انى و احبرنى من صحب الشيخ محمد الخضر مى انه خطب فى خمسين بلدة فى يوم واحد خطبة وصلى بهم.

(تفسيرروح البيان جلدوص٢١٦)

امام شعرانی نے فرمایا بھے اس شخص نے خردی جو کہ بیٹنی محد خصری کی خدمت میں رہا کرتا تھا کہ حضرت شخ خصری نے ایک بی دن میں ایک ہی وقت میں پیاس مختلف شہروں میں خطبہ جمعہ دیا اور نماز کی امامت فرمائی۔

اوراب دیوبندی عکیم الامت جناب اشرف علی تفانوی کی بھی سنے:
حضرت محمر خضری کی کرامتوں میں سے رہے کہ آپ نے ایک دفعہ میں شہروں میں خطب اور تماز جمعہ بیک وقت پڑھائی اور کی گئ شہروں میں ایک ہی رات شب باش ہوئے ہیں۔
خطب اور تماز جمعہ بیک وقت پڑھائی اور کی گئ شہروں میں ایک ہی رات شب باش ہوئے ہیں۔
(جمال الا ولیاء ۱۸۸) مکتبہ اسلامیہ بلال سنے لا ہور)

ان تمام حوالوں سے میہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئ کہ حصرات انبیائے کرام کی شان وراء الوراء ہے۔ان کے غلام اولیائے کرام بھی ایک وفت میں کئی مقامات پرموجود ہوسکتے

بيں۔

ا بیزه حال ہے خدمت گاروں کا سردار کاعالم کیا ہوگا۔ جمارے آقاومولی سیدالا نبیاء سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقی حیات کی ایک بین دلیل میہ بھی ہے کہ آپ کو بیداری میں دیکھا جاسکتا ہے۔ بیداری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت:

عن ابسي هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسير اني في اليقضة و لا يتمثل الشيطان سي.

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے سنا آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں و یکھا عنقریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان بیر اہم شکل نہیں ہوسکتا۔

کر تی حدیث:

ا صحیح بخاری ۱۰۳۵:۲ کتاب العبیر طبح کراچی است.

۱۰ صحیح مسلم ۱۰۳۵:۲ کتاب العبیر طبح کراچی ۱۳۳:۳ ساردا و دو و دشریف ۱۳۳۹:۳ بیروت بیروت المبیری ابی بخرید ۱۳۰:۳ بیروت بیروت بیروت این بریره ۱:۰۰۰ بیروت بیروت شرح النیز کتابی بریره ۱:۰۰۰ بیروت بیروت شرح النیز کتاب بیروت بیروت الکال این عدی بکره ۱۲۲:۲۲ سانگلیل سانگلیل این عدی بکره ۱۳۲:۲۲ سانگلیل سانگلیل سانگلیل سانگلیل این عدی بکره ۱۳۲:۲۲ سانگلیل

بيروت

فردوك الاخبارللديلى الى بريه حديث تمبر ٥٩٨٩

تاری بغداد

اا\_ منداليز ادلمافي كشف الاستارس: عاباب في ماراي الني صلى التدتعالى عليه وسلم

١١- سنن ابن ماجه ١٤٨ مراجي

١١١ مجمع الزوائد والدونيع الفوائد ١٨١٠ .

۱۱۰ می این حبان ۱۱۸:۷ ۱۱۸:۷

امام آلوی فرماتے ہیں:

فقد وقعت رويته صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته لغير و احد من الكاملين من هذه الامة و الاخذ منه يقظة.

(روح المعانى ١٢: ١٥٥ ماره مبر٢٢ مكتبدا مداديد ملكان)

بینک نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیکھنا آپ کی وفات کے بعد اور بیداری میں آپ سے افذ فیض امت محمد رید کے لئے بکٹرت کاملین واقع ہو چکا ہے۔
علامہ آلوی ہی مزید فرماتے ہیں:

كان كثير الروية لرسول الله عليه الصلوة والسلام يقظة ومناما.

(الضا)

حضرت شخ خلیفہ بن موی سوتے جا گتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کشرت سے دیکھنے والے منفقہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کشرت سے دیکھنے والے منفقہ

حضرت امام عبدالباقی زرقانی فرمات بین:

لا يمنع الروية ذاته عليه السلام بحسده و روحه.

(زرقانی علی المواسب ۱:۸)

آب صلی الله تعالی علیه و سام کوجسد وروح کے ساتھ دیکھنا محال ہیں۔ حضرت ولی کامل سیدی عمر بن سعید الفوتی فرماتے ہیں:

مسن يراه يقطة من السلف الشيخ ابو مدين المغربي شيخ الجماعت وشيخ عبد الرحيم القناوي والشيخ موسى الزوادي والشيخ ابو الحسن الشاذلى والشيخ ابو عباس المرسى والشيخ السعود بن العشائر و ميدى ابراهيم المتبولى والشيخ جلال الدين السيوطى و كان يقول رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و اجتمعت به يقظة نيفا و سبعين مرة و اما ميدى ابراهيم المتبولى فلا يحصى اجتماعه به لانه يجتمع به احواله كلها و كان ابو العباس المرسى يقول لو احتجب عنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ساعة ماعددت نفسى من المسلمين.

(رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بامش على جوابر المعانى ١: ٢١٩ء الفصل الحادي و الثلاثون: دارالكتاب العربي، بيردت ٢٩٤١ء)

اسلاف میں جنہوں نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیداری میں ویکھا ہے ان میں سے شخ ابولدین مغربی، شخ الجماعة شخ عبدالرجیم ، القناوی، وشخ موکی الزوادی، شخ ابولحن شاذلی، شخ ابوالعن اللہ بن سیوطی اوروہ شخ ابوالعباس المری، شخ سعود بن ابی العشائر سیدی ابراہیم متبولی، شخ جلال اللہ بن سیوطی اوروہ کہا کرتے سے کہ میں نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیداری میں سرت نے زیادہ مرتبہ دیکھا اور ان کی مجلس کی ہے۔ اور شیدی ابراہیم متبولی نے تو جنٹی بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت و مجلس کی ہے اس کا شاری نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ تو ہروقت مشاہدہ میں رہتے سے اور شخ بین کہا گرا کے لئے جھے سے دسول اللہ تعالیٰ علیہ سے اور شخ ابوالعباس المری کہتے ہیں کہا گرا کی لئے کہتے میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوجھل ہوجا کیں تو میں اپنے آپ کوسلمانوں میں شار نہ کروں۔ دیو بندی جماعت کے ابن مجرشانی مولوی انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے :

و يمكن عندى رويته صلى الله تعالى عليه وسلم يقظة لمن رزقه الله سبحانه كما نقل عن السيوطى اثنين و عشرين مرة وساله عن احاديث صححها بعد تصحيحه صلى الله تعالى عليه وسلم

(فيض البارى شرح سيح بخارى ص ا ٢٠٠٧)

اورمير كزديك رسول التدسلي التدنعالي عليه وسلم كوجا يحت بيداري كي حالت

میں دیکھناممکن ہے جس کواللہ بیند عطافر مائے۔ جیسے کہ سیوطی سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ تعلیہ کا للہ تعلیہ اللہ تعلیہ کا اللہ تعلیہ کا اللہ تعلیہ کا اللہ تعالیٰ علیہ وسول اللہ تعلیہ کا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعض احادیث کے تعلیہ وال کیا پھر آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھے کے بعد سیوطی نے ان حادیث کو تھے کہا۔

اس عبارت سے دو چیزیں ظاہر ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھنا تی ہے جو کہ آپ کی حیاۃ حقیقی اور حاضر و ناظر ہونے پر دلیل ہے۔ دوسری اس عبارت سے حضرت علامہ سیوطی کی عزت وشان کا بھی پتہ چلا کہ آپ کیسی شخصیت ہیں۔ حالا تک ہمشمیری صاحب نے اس میں بھی بخل سے کام لیا ہے کہ صرف بائیس مرتبہ کھا ہے حالا تکہ آپ کو بہتر مرتبہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ جیسا کہ امام شعرانی نے کہا کہ

شخ صالح عطیدابنای ، شخ قاسم مغربی اور قاضی زکریانے امام سیوطی سے سنا:

يقول رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقطة بضعاً و بعين مرة.

فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوستر سے زیادہ مرتبہ بیداری کی حالت میں دیکھا ہے۔

بیر کیکن افسوس صدافسوں کہ آج کل کے مردہ دل اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیر کیکن افسوس صدافسوں کہ آج کل کے مردہ دل اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عیرہ کا رون نے ایسے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھیجے کو ایسی عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھیجے کو نا قابل قبول بنا رکھا ہے کہ دہ ایسی علیا میں بیرہ علی اللہ عیل اللہ عیل اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ میں گا ایس جمر شائی مولوی افور شاہ کشمیری تو کے کہ علامہ سیوطی نے بی پاک تعدان احادیث کو تھیجے کرائے کے بعدان احادیث کو تھیجے کرائے کے بعدان احادیث کو تھیجے کرائے کے بعدان احادیث کو تھیجے کہا ہے کہا ہے کہا تھیں کہ علامہ سیوطی مقسائل ہیں ، کہا ہے لیکن بیا ہے باطن عقائد کا مجرم در کھنے کے لئے کہدر ہے ہیں کہ علامہ سیوطی مقسائل ہیں ،

ان کی تھیجے کر دہ جدیث کوہم نہیں مانے۔اس سے بڑی بدختی اور بدشمتی اور کیا ہوسکتی ہے کہا ہے۔
آدئی کو متسائل قرار دیا جائے جوائی زندگی میں چلتے پھرتے پیارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسائل دریا دت کرتا ہو۔ ہوسکتا ہے کہ جس صدیث کوئم نے علامہ سیوطی کے متسائل ہونے کے وجہ سے تھکرا دیا ہواسی حدیث کی تھے علامہ نے پیارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ دسلم سے کروائی ہو۔
دجہ سے تھکرا دیا ہواسی حدیث کی تھے علامہ نے پیارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ دسلم سے کروائی ہو۔
کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سمامنے

یہاں نجدی ذہنیت کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جائے میں دیکھا جائے یا بیداری میں (اگرکوئی مجوراً بیداری والی روایت تشکیم کرلے تو) آپ کی مثال نظر آتی ہے آپ خود نظر نہیں آتے۔ اس پر کچھ بحث تو گور چکی ہے مختفراً یہاں عرض کرتے ہیں۔ حضرت العلام علامہ تورالدین علی فرماتے ہیں:

فمتى كان كذلك مناما كان في عالم الخيال والمثال و متى كان يقطة كان في صفتى الجمال و الاجلال على غاية الكمال كما قال القائل. ليس على الله بمستنكران يجمع العالم في واحد.

( يحوالد سعادة الدارين للنبهاني ١٩٥٨، ١٥٩ طبع مصر)

جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوتی ہے تو عالم خیال اور عالم مثال میں ہوتی ہے اور جب بیداری میں ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صفت جمال و اجلال اور پورے کمال کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ کسی قائل نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا تعالی پر محال نہیں کہ دہ ایک ذات میں ساراجہاں جس کردے۔

حضرت علامه جلال الدين سيوطي فرمات بين:

اذا را د الله رفع الحجاب عمن اراد اكرامه برويته صلى الله تعالى عليه و عليه الامانع من ذلك و لا داعى عليه و سلم راه على هيئته التي هو عليها لا مانع من ذلك و لا داعى التخصيص بروية مثاله.

جب الله تعالى اين كى بندے كوائے حبيب عليه السلام كى زيارت سے مشرف كرنا

چاہتا ہے تو تجاب اٹھادیتا ہے اور زیارت کرنے والا آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوائی حالت میں دیجت ہے۔ اس برنہ دیجت حالت میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات طاہری میں جلوہ افروز تھے۔ اس برنہ کوئی استحالہ ہے اور نہ ہی کوئی وجہ اس شخصیص کی ہے کہ حضور کی مثالی صورت نظر آتی ہے (بلکہ آپ خود حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس نظر آتے ہیں)

تو اس ہے معلوم ہوا کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیرہ ہیں اور جہاں جا ہیں تشریف لے جاسکتے ہیں اور جہاں جا ہیں تشریف لے جاسکتے ہیں اور خوش قسمت لوگ آپ کی زیارت بھی کرسکتے ہیں۔

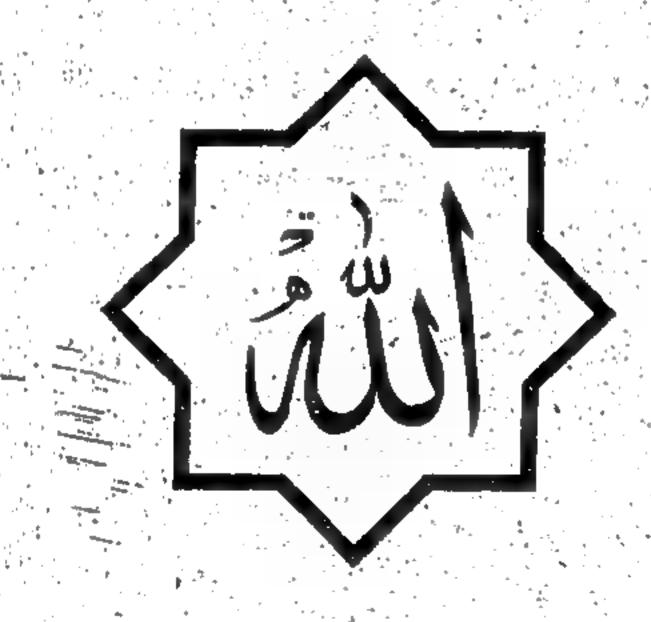

## حدیث تمبر۱:

ما احبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا ابو العباس محمد بن يعقو ب ثنا ابو جعفر احمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا الحسين بن على الجعفي ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: افضل ايامكم الجمعة فيه خلق آدم و فيه قبض و فيه النفخة، و فيه الصعقة، فاكثروا على من الصلوة فيه فان صلاتكم معروضة على قالوا: و كيف تعرض صلاتنا عليك و قد ارمت فان صلاتكم معروضة على قالوا: و كيف تعرض صلاتنا عليك و قد ارمت يقولون بليت . فقال: ان الله قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء عليهم السلام احرجه ابو داؤد الجستاني في كتابه السنن ، وله شواهد منها.

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا ہے اس دن حضرت آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن انہوں نے انقال فرمایا اور اسی دن صور بحونکا جائے گا۔ اسی دن دوبارہ اٹھنا ہے۔ اس لئے اس روز جھے پر کشرت سے درود پڑھا کرواس لئے کہ تمہارا درود بھے پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ حالانکہ آپ تو ختم ہو بھی ہول گے (جیسا کہ کہتے ہیں کہ دہ بوسیدہ ہوگیا) تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یقینا اللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ دہ انبیائے کرام علیم السلام کے اجسام کو کھائے۔

ای کوابودا و دستنانی نے سنن ابی دا و دمیس روایت کیا ہے اوراس کے تی شواہر ہیں۔ تخ تنج حدیث:

ا\_ الوداؤدا/كما

۲- سائی فی اجبی اس

٣ ابن ماجه ١٧ كماب قرض الجمعه ١١١٩ باب ذكروفات ودفنه كى التدنعالى عليه وملم

٣ - اين الي شير ٢:١١٥

كتاب الصلوة اين افي عاصم ص٥٠ مرم ١٢٣ \_\_\_

۲۔ متدام اجر ۲

متدرك المام حاكم ١٠٠٠

11A:1-2:30:15 \_A

٩\_ ح ابن حان ۲۸.۳

۱۰\_ سنن دای ا: ۲۰۰۷ باب في فضل الجمعة

اا۔ اسنن الکبری میں تقی ۲۲۸:۳

١٢ استن الصغير ١:٥٠١ باب فضل الجمعة

كماب الجمعة

سال شغب الأيمان ما: • ال

١١٠ ولال الدوة ٢:١٢٥ رم ٥٠٩ (لالي عم)

۱۵۔ معرفۃ الصحاب الالى الم

تهذیب تاریخ دستی لابن عساکر ۳۰ : ۱۵۷

كار توادرالاصول عليم ترقدي

١٨ ـ فضل الصلوة للقاضي اساعيل

19- استن الكبرى للتماتى . 19-10

٢٠ . الجم الكير (للطير الى) ١١٠ رم ٥٨٩

بيرج روايت بحى حياة الانبياء يهم الصلوة والسلام يرواح ويل إوراس روايت كى

سے کرنے والے محدثین بھی ہے شار ہیں جن میں کھ کاذکر ہم یہاں کرتے ہیں۔

حفرت تي مجد الدين محمد لعقوب الفير وزآيادي صاحب قاموس (م١١٨ه) ارشاد

فرماتے ہیں:

و نص على صحته جماعة من الحفاظ. (الصلات والبشير ٢٧) اورال كى صحت يرمحد ثين كى ايك بورى جماعت في فرمانى ہے۔ مزيد فرماتي بن

و امشال ذلک دلائل قاطع على انهم احياء باجسادهم و منها ماتقدم من حديث اوس بن اوس ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء و فيه دليل واضح و قد ذهب الى ماذكرنا دليله و اوضحنا حجته جماعات اهل العلم وصرحوا به منهم الامام البيهقى والاستاذ ابو القاسم القشيرى . والامام ابو حاتم والامام ابن حبان و ابو طاهر الحسين بن على الزدستانى و صرح به ايضا الشيخ تقى الدين ابو عمرو بن الصلاح والشيخ محى الدين النووى والحافظ محب الدين الطبرى و غيرهم.

(الصلابة والبشرفي الصلاة على خير البشرص ١٨٨)

اور بیاس طرح کی مثالیس (معراج کی دات مختلف انبیائے کرام میہم السلام کے ساتھ ملاقات) دائل ہیں کہ حضرات انبیائے کرام میہم السلام اپنے جسوں کے ساتھ دندہ ہیں اور ان کی حیات کی دلیلوں میں سے ایک دلیل وہ صدیث ہے جو حضرت اوس بن اوس سے مروی ہے جو کہ گذر چکی ہے کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجسام جرام کردیتے ہیں اور اس میں حیاۃ الا نبیاء کی واضح دلیل ہے ۔ اور اس کی دلیل کہ ہم نے بیان کیا اس کو محدثین کی جماعت نے بہت وضاحت واضح دلیل ہے ۔ اور اس کی دلیل کہ ہم نے بیان کیا اس کو محدثین کی جماعت نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے ان میں سے جنہوں نے اس کی صراحت کی ہے امام یہ بی ، استاد ابو القاسم القشیر کی امام ابو حاتم ، ابن حبان وابو طاہر حسین بن علی از دستانی اور ان کے ساتھ صراحت کی شخ الوم مراحت کی شخ الوم کی میں اور میں الوم کی دیں المام ابو حاتم ، ابن حبان وابو طاہر حسین بن علی از دستانی اور ان کے ساتھ صراحت کی شخ الوم کی دیا اس کی الوم کی دیا در ان کی الدین فودی اور محت اللہ بن طبری و دیگر بے شار ایم کرام نے بھی فرمائی ہے۔

المام ما كم قرمات المعاديث صبحيح على شوط البحارى ولم

(مشدرك على اليحسين ١:٨١١)

يخرجاه. میرهدیث امام بخاری کی شرط پریچ ہے اور انہوں نے اس کی تخ تے نہیں کی۔ دوسرى جكرار شادفرمات إلى هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و (مستدرک، ۲۰۱۵)

میرودیث بخاری وسلم کی شرط پرتے ہے۔ انہوں نے اس کی تخ تے تہیں کی۔ امام ذہبی نے تلخیص متندرک میں دونوں مقامات کی صبح کو قائم رکھا اور فرمایا علی شرط (خ) لینی بیر بخاری کی شرط پرتیج ہے۔ (تلخیص المتدرک علی المتدرک،۱:۸۷۱) امام عبد التي فرمات بن وقال الحافظ عبد الغني انه حسن صحيح. بیمدیث سی ہے۔

علامه وزيرى فرمات بن قال الشيخ و هو حديث صحيح. (السراج المنير شرح الجامع الصغيرا: ١١١) من فرمايا كديه عديث في بيد

امام نووی قرمات بین و رویسافی سنن ابی داؤد و النسائی و ابن ماجه بالاسانيد الصحيحة. (كتاب الأذكار ١٠١)

الوداؤد، نسائی اوراین ماجه نے اس کوئی استاد کے ساتھ روایت کیاہے حضرت ملاعلی قاری (مرقات ۱۳۸۰ طبع ملتان) میں اس کوچی تشکیم کرتے ہیں۔ حضرت علامه شهاب الدين احد فقا جي فرمات بين

و هذا التحديث رواه أبوداؤد والنسائي و أحمد في مسنده و البيهقي

(سيم الرياض ١٠٠٣ - ٥٠٥ ل في تخصيصه على الله تعالى عليه وسلم يتبليخ صلاة) ال حديث كوالودا ودنساني اورامام احمر في مستديم اورامام بيهي وغيرهم في روايت کیااور تمام نے اس کی بھی کی ہے۔

قطب وفت حضرت مولا تاالحاج فقير الله جلال آبادي فرمات بين:

رواه احمد وابوداؤد و النسائى و قد صح هذا الحديث ابن خزيمة و ابن حبان و الدار قطنى.

ال کوامام احمد ، امام داودادرامام تسائی نے روایت کیااوراس مدیث کوامام این خزیمه امام این حبان اورامام دار قطنی نے تیج کہاہے۔ امام این حبان اورامام دار قطنی نے تیج کہاہے۔

امام ابل سنت مجدودين وطبت اعلى جعزت عظيم البركت امام احدرضا بربلوى قرمات

4

رواه احمدو ابوداؤد و النسائي و ابن ماجه وابن خزيمه و ابن حبان و الحاكم و الدار قطني و ابو نعيم و صححه ابن خزيمه و ابن حبان و الحاكم و الدار فطني و ابن دحية وحسنه عبد الغني و ابن دحية المنذري وغيرهم.

(الفتاوي الرضوييم: ٣٥٣)

ان تمام مخضر حوالول معلوم مواكند منظوم منظوم منظوم منظوم منظوم منظوم منظوم السلام المي قبور من زنده من الناسك المنظوم منظوم منظو

اعتراض:

اس مدیث شریف برایک اعتراض کیاجاتا ہے جو کہ حضرت امام بخاری اور ابی حاتم وغیرہ کی طرف سے وارد کیا گیا ہے اور آج کل کے متکرین حیات الانبیاء اس کو برد سے شدو مدسے بیان کرتے ہوئے رہ تابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ انبیائے کرام کے اجمام اس طریقے سے تج سالم ہیں اور نہ بی ان میں ارواح ہیں۔ (العیاذ باللہ تعالی)

اعتراض میہ کہ اس دوایت میں عبدالرحمان بن مزید بن جا برمبیں بلکہ عبدالرحمان بن مزید بن جا برمبیں بلکہ عبدالرحمان بن مزید بن تم ہے اور داوی حدیث حسین جعفی نے غلطی سے تم یم کی بجائے جا بر کہہ دیا۔ جبکہ حسین جعفی کا ابن جعفر سے ساع ہی نہیں۔ لہذا می حدیث منکر ہے۔

(اقامة البر مان از سجاد بخاری ص ۲۲۸،

توحیدخالص ازمسعودالدین عثانی ۳:۳ تا که تخریک آزادی فکراورشاه ولی الله کی تجدیدی مساعی ازاساعیل سلفی ، ۱۱۴ وغیر جم

جواب:

بیعلت کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی بلاشک امام بخاری وابن ابی حاتم اس فن کے امام بیل کیکن آن میں سے کوئی جاتم اس فن کے امام بیل کیکن آن میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے کہ اس سے خلطی ندہو سکے۔لہذا بہاں بھی ان کوسہو ہوگیا اور ان کی بیان کر دہ علت کوملت اسلامیہ کے بے شار مایہ نازمحققین نے پرزور طریقے سے رد کمیا ہے۔

ابن تيميد كم شاكرد خاص جناب علامه ابن القيم في حرير كياب:

و جواب هذا التعليل من وجوه: احدها ان حسين بن على الجعفى قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر قال ابن حبان فى صحيحه حدثنا ابن خزيمة حدثنا ابو كريب حدثنا حسين بن على حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فصرح بالسماع منه. و قولهم انه ظن ابن جابر و الما هو ابن تميم فغلط فى اسم جده. بعيد فانه لم يكن يشتبه على حسين هذا بهذا مع نقده و علمه بهما و سماعه منهما:

اوراس علت کا جواب کی وجوہ سے دیا گیا ہے۔ اول میر کہ سین بن علی انجھی نے عبد الرحمان بن بن علی انجھی نے عبد الرحمان بن برید بن جاہر ہے سائ کی صراحت کی ہے۔ ابن حبان نے اپنی سیح میں کہا۔ ہم کو صدیث بیان کی ابن خزیمہ نے ان ہے بیان کی ابوکریٹ نے انہوں نے کہا ہمیں بیان کی حسین صدیث بیان کی حسین

بن علی نے انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبدالرحن بن یزید نے پس ان سے ساع کی صراحت ہے اور معترضین کا بیر کہنا کہ یہاں ابن جابر نہیں بلکہ ابن تمیم ہے اور راوی کو خلطی لگی کہ اس نے ابن جابر کا گمان کیا ہیہ بات بہت بعید ہے کیونکہ حسین جیسے نقاد و تبحر فن پر با وجود دونوں (ابن جابر وابن تمیم) سے ساع حاصل ہونے کا اس کا مشتبر رہنا عقل سے دور ہے۔ حضرت امام مجد الدین فیروز آبادی فرماتے ہیں:

والاولى ان يـدهب الى ما ذهب اليه ابو داؤد و النسائى فان شانهم

اعلى وهم علموا حال اسناده و له شواهد تقوية من عند ابن حبان و غيره. « (الصلات والبشر في الصلوة على خير البشر، ١٣ ك الحجد الدين فيروز آبادي طبع مكتبه اشاعة

القرآن، لا مور)

بہتر بیہ ہے کہ وہی موقف اختیار کیا جائے جو کہ امام ابودا و داور امام نسائی نے اختیار کیا ہے ہے کہ وہی موقف اختیار کیا جائے جو کہ امام ابودا و داور امام نسائی نے اختیار کیا ہے کیونکہ ان کی شان بلند ہے اور وہ اسناد کے حال کو معترضین سے بہتر جائے ہیں اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں (کہ ابن جابر سے حسین کا سماع ثابت ہے) امام ابن حبان وغیرہ نے اس کی تصریح کی ہے۔

حضرت محدث ملل امام احمد بن جربیتی می فرماتے ہیں:

و في رواية احرى صحيحة خلاف المن طعن فيها فقد احرجها ابنا خريسة و حبان و الحاكم في صحاحهم و قال هذا حديث حسن صحيح على شرط البخارى و لم يخرجاه و من صححه ايضا النووى في اذكاره وحسنه عبد الغنى المنذرى و قال ابن دحية انه صحيح محفوظ بنقل العدل عن العدل و من قال انه منكر أو غريب لعلة خفية فقد استروح لان الدار قطني ردها (الجوبر المنظم في زيارة القبر الشريف النوى المكرم من الفصل الثاني في فضل الزيارة) اوردومرى من وايت من ساس من الشريف النوى المكرم من الفصل الثاني في فضل الزيارة العربي المنظم في ديارة القبر الشريف النوى المكرم من الفصل الثاني في فضل الزيارة المنظم في ديارة المنظم في ديارة القبر الشريف النوى المكرم من الفصل الثاني في فضل الزيارة المنظم في ديارة القبر الشريف النوى المكرم من الفصل الثاني في فضل الزيارة المنظم في ديارة ا

یہ دیث سنجے ہے۔ اورامام بخاری کی شرط پر ہے لیکن انہوں نے اس کا افراج نہیں کیا اورامام نووی نے اڈ کار میں اس کوچے کہا اور منڈ ری نے اس کوشن کہا اور امام ابن دھیہ نے کہا کہ بیچے ہے اور کھو ظاہرے عادل سے روایت کر رہا اور جس نے کہا کہ بیشکر یاغریب ہے تفیہ علت کے سبب سے تواس نے بے کا رکاام کیا ہے کیونکہ اس کودا قطنی نے ردکیا ہے۔ حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں:

ولكن قدردهده العلة الدار قطنى و قال ان سماع حسين عن ابن جابر ثابت والى هذا جنح الخطيب. (القول البرليج،١٥٨)

لیکن اس علت کا امام دار قطنی نے روکیا ہے اور کہا ہے کہ حسین کا ابن جابر سے سماع قابت ہے اور اس طرف خطیب بغدادی کار جمان ہے۔ حضرت علامہ ملاعلی قاری قرماتے ہیں:

قال ميرك و رواه ابن حبان في صحيحه و الحاكم و ضححه و زاد ابن حبر بقوله و قال صحيح على شرط البخاري رواه ابن خزيمه في صحيحه قال النووى اسناده صحيح وقال المنذرى له علة دقيقة اشار اليها البخارى نقله ميرك قال أبن دحية انه صحيح بنقل العدل عن العدل و من قال انه منكر او غريب لعلة خفية به فقد استروح لان الدار قطني ردها.

(مرقات:۳۰:۲۳۹،۲۳۸ طبع ما تان جلد ۲۳ مهم ۲۵۵،۲۵۳ مکتبه هانیماتان)

محدث عظیم امام میرک نے فرمایا کدائ دوایت کوابن حبان نے اپن سے میں دوایت کیا اوراس کو اوراس کو اوراس کو اوراس کی سے اس کی سے کی اورا مام این جمر نے سے علی شرط بخاری کے الفاظ زیادہ کے اوراس کو دوایت کیا امام ابن فریمہ نے اپنی سے بین، امام نو وی نے فرمایا اس کی سند سے جس کی طرف امام بخاری نے اشازہ کیا ہے اور اس کومیرک نے نقل کہ باس میں دینے علی کے دوایت کر دہا ہے اور جس کیا ہے۔ امام ابن دحید نے فرمایا کہ بیت کے جا وال راوی عاول سے روایت کر دہا ہے اور جس کے بین کہا کہ بیشکریا فریب ہے ایک خفیہ علت کے بیب تو اس کی بیر بات بالکل نعوے کیونکہ امام

دار فطنی نے آس علت کارد کیا ہے۔

مثنبيه

امام ابوحاتم کی جرح اجمل میں ابواسامہ پڑھی کہ اس نے ابن جا بر ہے ہیں سنا بلکہ ابن میں ہم ہے سے سنا اور خفلت سے ابن تمیم کی بجائے ابن جا پر کہہ دیا اگر چہ سین بھی بھی ابن تمیم ہے روایت کرتا ہے کیکن اس کا دونوں سے ساع خابت ہے مگر ابواسامہ کا صرف ابن تمیم سے ہے۔ بعض حضرات نے اس نکتہ کونہ مجھا اور وہ دونوں پر جرح کرنے گے جیسا کہ ابن عبد الہادی نے کہا ہے۔

الوعبدالله حدين احدين عبدالمادي شاكرداين تميد\_فيهاب

قوله حسين الجعفى روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأ المذى يروى عبدالرحمن بن يزيد بن تميم فيقول ابن جابر و يغلط فى اسم البحد قلت و هذا الذى قاله الحافظ ابو الحسن هو اقرب و أشبه بالصواب و هو ان الجعفى روى عن ابن جابر و لم يروى عن ابن تميم والذى يروى عن ابن تميم ويغلط فى اسم جده هو ابو اسامه كما قاله الاكثرون فعلى هذا بحث المجديث الذى رواه حسين ابن جابر صحيحا لان لاشعث عن اوس يكون المجديث الذى رواه حسين ابن جابر صحيحا لان لاشعث عن اوس حديثا صحيحا لان رواته كلهم مشهورون بالصدق و الامانة والثقة والعدالة ولدلك صححه جماعة من الحفاظ كابى حاتم بن حبان والحافظ عبدالغنى المقدسي و ابن دحية و غيرهم و لم يأت من تكلم فيه و ما ذكره ابو حاتم الرازى في العلل لا يدل الا على تضعيف رواية ابي اسامة عن ابن جابر لا على ضعف رواية الجعفى عنه.

اوران کا کہنا کہ سین بھی عبدالرحمٰن بن بزید بن تمیم سے روایت کرتا ہے بہ غلط قول ہے کیونکہ بدروایت سین نے بدالرحمٰن بن بزید بن جابر سے کی ہے اور ابواسامہ عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر سے کی ہے اور ابواسامہ عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر سے کی ہے اور ابواسامہ عبدالرحمٰن بن بزید بن تمیم سے روایت کرتا ہے اور وہ اس کے دادا کے نام میں غلطی کرجا تا ہے اور کہنا ہے ابن

جابر۔ بین کہتا ہوں بہی بات حافظ الوائن نے فر مائی ہے اور بیزیادہ اقرب اور صحت کے زیادہ مشابہ ہے کہ حین انجھی ابن جابر ہے روایت کرتا ہے اور جوابان تیم سے ذکر کرتا ہے وہ الواسامہ ہشابہ ہے کہ حین انجھی ابن جابر سے روایت کرتا ہے اور جوابان تیم سے ذکر کرتا ہے ۔ لیس یہ ہوار جوابان کے اور عبد الرحمان کے وادا کے نام میں خلطی کرجاتا ہے جیسا کہ اکثر محد شین نے ابن جابر سے انہوں نے الوالا محدث سے انہوں نے اوس سے روایت کی ۔ بیسی جس کو مین نے ابن جابر سے انہوں نے الوالا محدث و امانت اور مشہور بالتھا بہت و عدالت ہیں ، اس لئے محد شین کی جماعت نے اس کا تھیج کی ہے جیسا کہ ابن حبان جا فظ عبد الحق مقدی ابن و حید اور ان کے علاوہ دیگر حضرات ۔ اور نہیں لائے اس کا کلام جس نے اس پر کلام کیا ہے اور امام ابو جائم را ذی نے جو ملل میں بیان کیا ہے وہ صرف ابو اسامہ کی روایت کی تضعیف کرتا ہے جسین جھی کی روایت کی تضعیف نہیں کرتا۔

تومعلوم ہوا کہ بیعلت کچھی حیثیت نہیں رکھتی اور الحمد للدحفرات انبیائے کرام علیم السلام کی حقیقی جسمانی زندگی پر بیدوایت نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ واکٹیرمسعود الدین عثمانی علیہ ماعلیہ نے لکھا ہے:

بیروایت سیج نبیں ہے اگر سی خابت ہوجائے تو اس طرح بیروایت بین چیزوں کوواضح لور بربیان کرتی ہے۔

ا بسدمبارك كالني دنياوي حالت يربرقر ارديها

اروح کاوالیس آجانا اور قیامت تک کے لئے آئی کی مدینہ والی قبر میں زندہ رہنا۔ سردرود کے اعمال کا پیش کیا جانا ، خاص طور پر جمعہ کے دن چونکہ ریب حدیث سے نہیں لہذاان امور میں سے بچھ بھی نابت شدہوا۔ (تو حید خالص سیملی سا

الحمد للدہم نے دلائل سے ثابت کردیا ہے کہ بدروایت ہر کھاظ سے بھے کہ اس کے تمام ماوی ثقہ ہیں، کسی پر جرح نہیں ہے۔آ جا کرامام بخاری اور ابو عاتم رازی کا اعتراض کے تمام ماوی ثقہ ہیں، کسی پر جرح نہیں ہے۔آ جا کرامام بخاری اور ابو عاتم رازی کا اعتراض صرف ابن جابر کے نام پر تھا وہ بھی الجمد للدصاف ہوگیا۔اس طرح امام بخاری و دیگر معترضین کے اعتراضات کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔اب جبکہ میردوایت ہر لحاظ سے ثابت وسیح ہے تو مذکورہ بالانتیوں چیزیں ٹابت ہو کئیں کہ انبیائے کرام علیم السلام کے جمد دنیا وی حالت پر برقر ار بیں۔ آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدیر نہ تریف والی قبر میں زندہ موجود ہیں اور درود شریف کے اعمال آب پر بیش کئے جاتے ہیں۔

حضرات انبیائے کرائے کہم الصلوۃ والسلام کے اجساد مبار کہ جہاں کہیں بھی ہوں وہ السلام کے جساد مبار کہ جہاں کہیں بھی ہوں یا الی طرح سے ور وتازہ رہے ہیں جس طرح طاہری ذعری ہیں تھے۔وہ چاہیں قبروں ہیں ہوں یا پھرز مین سے باہر جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت سیونا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ورج ہے کہ آپ فوت ہونے کے بعد کافی عرصہ تک اپ عصا سے فیک لگا کر کھڑے دے ہے جب تک عصا کو دیک نے بعد کافی عرصہ تک آپ وہیں کھڑے دید نہ دیک نے کھا انہیں اس وقت تک آپ وہیں کھڑے رہے۔ آپ کے جسم اقد س کو پھے گزند نہ آپ کے دور اواقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے کہ آپ چا لیس را تیں جھلی کے پید میں رہے ایک دور اواقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے کہ آپ چا لیس را تیں جھلی کے پید میں رہے لیک ان اور کی گزند نہ گئی ہیں ان کے جسم کوکوئی گزند نہ گئی ۔ (ان کی یوری تفصیل حیاۃ النبی از حضرت غزالی زمان رازی دورال علامہ احد معید کافی شاہ صاحب میں التہ علیہ میں ملاحظہ فرمائیں)

انبيائے كرام كاجمادم باركد برحالت بيل ملامت وتر تازه رہتے بين اس سلمله

يُل

# أبك واقعدملا حظهرما تين

یوس بن بکیر حضرت ابوالعالیہ سے دوایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے قلع تستر فتح کیا ہر مزان کے گھر مال ومتاع میں ایک تخت پایا جس پر ایک آ دی کی میت رکھی ہوئی تھی ، اوران کے مرکز ان کے گھر مال ومتاع میں ایک تخت پایا جس پر ایک آ دی کی میت رکھی ہوئی تھی ، اوران کے تو اللہ عند کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت کو بلایا انہوں نے اس کوعر فی میں لکھ تعالی عند کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت کو جس نے اسے قرآن کی طرح پڑھا ابو دیا عرب میں پہلا آ دی میں ہوں جس نے اسے پڑھا۔ میں نے اسے قرآن کی طرح پڑھا ابو فیالدین دینار کہتے ہیں میں نے ابوالعالیہ سے کہااس محقہ میں کیا تھا انہوں نے کہا تہا رااحوال و محد اور تر تہا رہے ہیں میں نے ابوالعالیہ سے کہااس محقہ میں کیا تھا انہوں نے کہا تہا رااحوال و امور اور تہا رہے گئی گیا گیا۔ اور آئیوں نے دوائے واقعات۔ میں نے کہا تم نے اس امور اور تہا رہے کہا گیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے دن کے وقت متقرق طور پر تیرہ قبر ہی آ دی (میت) کا کیا کیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے دن کے وقت متقرق طور پر تیرہ قبر ہی

کھودیں۔جبرات آئی تو ہم نے ال کودل کردیا اور تمام قیرول کو برایر کردیا تا کہوہ لوگوں سے مخفی رہیں اور کوئی البیں قبرے تکالے نہ مائے۔ میں نے البیں کماان سے لوگوں کی کیا امیدیں وابستر تھیں۔ انہوں نے کہا جب بارش رک جاتی تو لوگ ان کے تخت کو باہر لاتے توبارش ہوجاتی۔ میں نے کہاتم اس نیک آدی کے بارے می کیا گمان رکھتے تھے کہوہ کون ہیں۔ انہوں نے کہا آہیں دانیال کہاجا تا تھا۔

ال کے بعد سے حدیث شریف الم این کثیر نے اللی کی ہے

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان دانيال دعا ربه عز وجل البه يسافسنه امة مسحسما فلما افتتح أبو موسى الاشعرى تسترو جده في تابوت تغرب عروقة و دريده.

رسول التدكى التدنعاني عليه وسلم في ارشادفر ما يا كددانيال عليدالسلام في السيار ربع وجل سے بیدوما کی می کدائیں امت محد بیدون کرے جب ابوموی اشعری رضی اللدتعالی عندنے قعلد تسترق كياتوانيس تابوت ش اس حال شي يايا كدان كتمام جمم اوركرون كي سب ركري

ويكر حضرات محدثين في محلال واقد كو مخلف الفاظ كرماته دوايت كياب ملاحظه

دلال المعيدة للامام يبي ١:١٨٢

المصعف لا بن الى شيد ١٣٠ : ٢٨٠٢ كاب الاموال لا في عبيرة ممام

سيرلابن اسحاق ١٠٠١ الكلاين و ١٠٠٠ وانعمام الرازى ٢١٠٠ كاب الانبياء يم السلام بدالع الرمورامام محدين احدين اياس احتى ١٥١ طبع مكتبدا سلامه كوير ان دونوں روایوں سے ای بات بلاتر دووائے ہے کہ دانیال علیہ السلام کاجسم مبارک سيتكرول سال كزرجان كاوجودت مرف يح سالم تما بكدان كيسم كى ركيس اوربض بمي جل رہی تھی لیکن آج منکرین حیات الانبیاء کی حالت دیکھیں کہ مرنے کے بعد چیرے ہی تبدیل ہوجاتے ہیں اور منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔

اب سوال میہ ہے کہ استے سالوں تک جم سے وسالم رہنااس کی رکیس ونبض چانا یہ کوئی حیات پر ولالت کرتا ہے۔ صرف حیات برزخی یا پھر حیات جقیقی دنیاوی پر؟ یقینا حقیقی دنیاوی زندگی حاصل ہے۔ اب اگر اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہی نہیں اور وہ اعلی علیون میں ہے یا پھر وہ جسم مبارک میں ہی نہیں تو بیر گیس برستور چانا اور نبض کا حرکت کرنا چہ معنی وارد؟ اور اس وغیرہ روایت سے بہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام کے توسل سے بارش وغیرہ طلب کی جاسکتی ہے۔

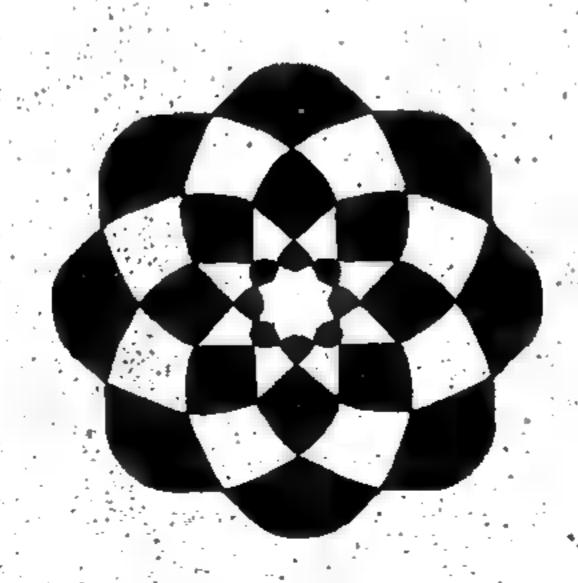

#### حديث بمراا:

ما خبرنا ابو عبد الله الحافظ: ثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه ثنا احمد بن على الأبار ثنا احمد بن عبد الرحمن بن بكار الدمشقى ثنا الوليد بن مسلم حدثنى ابورافع عن سعيد المقبرى عن ابى مسعود الانصارى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال: اكثرو الصلاة عليي يوم الجمعة فانه ليس احد يصلى على يوم الجمعة فانه ليس احد يصلى على يوم الجمعة الاعرضت على صلاته:

قال ابو عبد الله رحمه: ابو رافع هذا هو اسماعيل بن رافع:

( حدیث شریف اوس بن اوس کے ) شوام میں ایک بیے بہ حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے دوایت کرتے ہیں کہ آب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمانیا: جمعہ کے دوز جھ پر زیادہ کشرت سے ذرود پڑھا کرد کیونکہ اس دن جو بھی مجھ پر دیادہ کشرت سے ذرود پڑھا کرد کیونکہ اس دن جو بھی مجھ پر چش کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک راوی ابورا فع ہیں ۔ ابوعبد اللہ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر چش کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک راوی ابورا فع ہیں ۔ ابوعبد اللہ (الحاکم) نے کہا کہ بیا ساعیل بن رافع ہے۔ میں میں ایک راوی اور دیا ہے۔ میں میں ایک کہ بیا ساعیل بن رافع ہے۔ میں میں ایک کہ بیا ساعیل بن رافع ہے۔ میں میں ایک کر بیا ہے۔ میں دورود بھو کر ہے۔ میں میں ایک کہ بیا ہے۔ میں دورود بھو کر بیا ہے۔ میں دورود بھو کر ہے۔ میں دورود بھو کی جو بھو ہے۔ میں دورود بھو کر ہے۔ میں دورود بھو کر بھو ہے۔ میں دورود بھو کر ہو ہو کہ بھو کہ بھو کر ہو ہو کہ بھو کہ بھو کر ہو کہ کہ بیا ہو کہ بھو کر دورود بھو کر ہو کہ بھو کر ہو کہ بھو کر ہو کہ بھو کر ہو کر ہو کر ہو کہ بھو کر ہو کہ بھو کر ہو کہ بھو کر ہو کہ ہو کہ بھو کر ہو کر ہو کہ بھو کر ہو کر ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کر ہو کر ہو کہ ہو کر ہو کہ ہو کر ہو

ال حدیث کومندرجرد مل محدثین نے این ای کتب میں روایت کیا ہے: متدرک لا مام حاکم ۲:۱۲۱

شعب الایمان لوا مام بهمی سن ۱۱۱۰ باید فضل الصلو ة علی النبی لیلة الجمعه کتاب الصلو ة علی النبی این ابی عاصم ص ۵۰ برقم ۱۲۲ امام شمل الدین السخا وی فرمات بین :

رواه الجاكم وقال صحيح الاسنادوالبيهقي في شعب الايمان و حياة

الانبياء في قبورهم له ابن ابي عاصم في قصل الصلوة له و في سنده ابورافع و هو اسماعيل بن رافع و شقه البخارى و قال يعقوب بن شيبه يصلح حديثه للشواهد و المتابعات لكن قد ضعفه النسائي و يحيى بن معين و قيل انه منكر الحديث.

(القول البراج ١٥٩)

اس کوامام حاکم نے روایت کیا اور کہا ہے جے الاستاد ہے اور امام بیتی نے شعب الایمان اور حیاۃ الانبیاء میں روایت کیا اور امام ابن ابی عاصم نے فضل الصلوۃ میں روایت کیا اس کی سند میں ابور افع ہے۔ اس کا نام اساعیل بن رافع ہے۔ اس کوامام بخاری نے ثقہ کہا ہے اور لیعقوب بن سفیان نے کہا کہ شواہد اور متابعات کے طور پر پیش ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کین امام نسائی اور شخی بن معین اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ یہ متکر الحدیث ہے۔

تواسے تابت ہوا کہ اس کا ایک داوی الوراض مختف فیہ ہے۔ بعض محدثین اس کی تفایت کے المد اداوی سن الحدیث تفہر الیکن چونکہ تقابہت کے قائل ہیں جبکہ دوسر ہے اس کی تضعیف کے المداداوی سن الحدیث تفہر الیکن چونکہ بید وایت صرف اوس بن اوس کی موید اور شاہد کے طور پر بیش کی جاری ہے لہذا اس میں کوئی حرج شہیں کے وکہ سن تو حسن ضعیف دوایت بھی شاہد کے طور پر بیش کی جاستی ہے جیسا کہ پھیلے صفحات میں گذرا۔

علامهابن القيم في للصلب:

و هذانا و ان كان ضعيفين فيصلحان للاستشهاد.

(طاءالافهام سام)

مددونون مديش اگر چرضعف بي ليكن استشاد كى صلاحيت ركفتى بيل-

### عديث تمبراا:

اخبرنا على بن احمد عبدان الكاتب ثنا احمد بن عبيد الصفّار ثنا الحسن بن سعيد ثنا ابراهيم بن الحجاج ثناحماد بن سلمه عن يزيد (١) بن سيان عن مكحول الشامى عن ابى امامة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

"اكثروا على من الصلوة في كل يوم جمعة فإن صلاة امتى تعرض على في كل يوم جمعة فإن صلاة امتى تعرض على على في كل يوم جمعة فمن كان اكثرهم على صلاة كان اقربهم منى منزلة"

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: 'مهر جمعہ کے روز جھ پر کمٹر ت سے درود پڑھا کرواس لئے کہ میری
امٹ کا درود ہر جعہ کے روز بھی بریٹیں کیا جاتا ہے۔اب جو بھی پرزیا دہ درود پڑھے گاوہ درجہ میں
سب سے زیادہ میرے فریب ہوگا۔'

اس مدیث کے تمام راوی تقدین اور امام بیمی نے اس کو بطور تا سکر پیش کیا۔ حضرت امام مخاوی فرمائے ہیں:

رواه البيهقي بسند حسن لا بأبن به .

(القول البديع ١٥٨ وجديد ص ١٣٠١ مر عوامة)

ا مطبوعه نبخه قدیم و جدید مین بهان داوی کا نام: یزید بن سنانی لکھا ہوا ہے عالانکہ میراوی یزید بن شنان بین بلکہ برد بن سنان ہے جبیبا کہ اسنن الکبری ۲۰۹۱ میں موجود ال کوامام بیمی نے بستد حسن روایت کیا ہے اور اس کی سند لا بساس بدہ ہے (لینی اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے) کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے) امام تقی الدین السکی فرماتے ہیں:

(شقاالقام ٢٩)

و هذا سناد جيد.

اور ريسند جيد ہے۔

امام مجدالدين فيروز آبادي فرمات ين

اسناده جيد ورجاله ثقات و خرجه البيهقي و جماعة.

(الصلات والبشرص 24)

اور اس کی سند چیز ہے اور اس کے راوی تقدین اور امام بیمی اور حدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ جماعت نے روایت کیا ہے۔

اس کوامام دیلمی نے بھی روایت کیا۔ ملاحظ قرمائیں: فردوس الاخبار بما تو رائطاب الحرج علی کتاب الشہاب ۱۰۵: اورامام بیبی نے اس کوایتی کتاب اسٹن الکبری سا: ۱۳۹۹ میں روایت کیا ہے۔ امام منذری فرماتے ہیں:

دواه البيه قبى باست المست الا ان مكحولا. قيل لم يسمع عن ابي الماهة. (الترغيب والتربيب ٢٠٠١) ماهة. (الترغيب والتربيب ٢٠٠١) ماهة. اعتراض:

اس حدیث شریف پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں مکول نے حضرت ابوامامہ سے روایت کی ہے اوران کا حضرت ابوامامہ سے سارع ثابت نہیں ہے۔ جبیبا کہ علامہ منذری کے حوالہ سے گذرااور دیگر محدثین میں امام خاوی وغیرہ نے بھی بیاعتراض کیا ہے۔ جوالہ بخاوی وغیرہ نے بھی بیاعتراض کیا ہے۔ جوالہ بخاوی د

ا اگریہ ثابت ہوجائے کہ جمہور محدثین کا تول ہے کہ محول کا حضرت ابواما مدرضی الله

تعالیٰ عنہ سے ماع ثابت نیس ہے تو بھی کچھ مضا گفتہ نیس ہے۔ ایک تو یہ کہ اس طرح بدروایت مرسل ہوگی جو کہ ہمارے مزد کی قائل جمت وقعول اور دو مرابیہ کہ بدروایت صرف تا ئد میں پیش کی جارہی ہے تواس طرح کی روایت شواہ کے طور پر پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں اور پھراس کی شواہد اور مؤیدات بھی کئی روایات ہیں جن کو حضرت امام محمد بن یوسف صالحی شامی نے ''سبل شواہد اور مؤیدات بھی کئی روایات ہیں جن کو حضرت امام محمد بن یوسف صالحی شامی نے ''سبل البدی والرشاد فی سیرۃ خیر العباد مالا ۱۳۲۲ میں ہیاں کیا ہے اور ان میں سے پھھ ہم یہاں بیان کریں گے۔ اور پھرید بات بھی اتفاقی نہیں ہے کہ محول کا حضرت ابوامامہ سے ساع ثابت میں ہے۔ میں ہیاں کریں ہے۔ اور پھرید بات بھی اتفاقی نہیں ہے کہ محول کا حضرت ابوامامہ سے ساع ثابت میں ہے۔

امام سخاوی فرماتے ہیں:

تعم في مسند الشامين (٣١٧/٣) للطبراني التصريح بسماعه منه. (القول البرليج ١٥٨)

ہاں امام طبرانی کی مندالتامین میں محول کے ابوامامہ سے ساع کی صراحت کی گئی

بيتو ثابت مواكدامام طبراني وغيره كزر كيكول كاحضرت ابوامامه يسيساع ثابت

الامام الحافظ صلاح الدين ابي سعيد طيل بن كيكلدى العلائي (م ٢١ هـ) فرمائة

و امنا مكحول فانه اطلق الرواية جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم وقند قبيل انبه لم يسمع الا من انس بن مالك و واثلة بن الاسقع و ابى امامه و فضالة بن عبيد رضى الله تعالى عنهم.

(مام التحصيل في إحكام الراسيل المقدمه)

اور کول تو وہ مطلق مجانہ کی جماعت شے مرسل دوایات بیان کرتا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایس نے بیوائے مالک بن الس افاقلہ بن الاقع ، ابوامامہ اور فضالہ بن عبیدر ضی اللہ تعالی عنہم کے

كى مايى ئىسار

توال معلوم بوا كم كول كا صرب ابوامامد ضى الله تعالى عند ساع بونايانا بونا اختلافی مسئله به لهذار حماله می كها جاسكا كهاس كاساع صرب ابوامامه سے تابت بیں ہے۔ دوسراعتراض:

ال سل ایک داوی "بردین ستان" ہے جو کہ ضعف ہے لہذا رہد مدیث ضعف تابت

جواب:

بروین سنان پراگرچہ کھی تین نے کلام کیا ہے کین وہ بھر ہم ہے اس لئے قابل قول نیس اور محد شین کے ایک جم فیر نے اس کی تعدیل کی ہے۔ ملاحظ فرما تیں:
امام عثمان بن سعید داری تقل فرماتے ہیں:
و سالته عن بود بن مسنان فقال ثقه.

(تاريخ عنان بن سعيدالداري ١٩٤)

مرد بن سنان کے بارے میں شی نے امام این عین سے یو چھاتو فر مایا کہ اقتہ ہے۔ امام الودا و دفر ماتے ہیں:

قلت لا حمد بردين سنان قال ليس به يأس.

(سوالات افي دا ودصاحب استن الاجرين عبل ۱۵۲۳ على مديد موره)

على في الم الحرس بردين منال كريمات في تجاتو قر الماكر الله بي معين الله و قال استحاق بن منصور و معاوية بن صالح عن يحيى بن معين الله و كفلك قال عشمان بن سعيد الدارمي عن يحيى و عن دحيم و ابو عبد الرحمن النسائي و عبد الرحمن بن يوسف بن حراش و قال عباس الدوري عن يحيى ليس بحليته بأس و قال عمرو بن على عن يزيد بن زريع ما رأيت شاميا او تق من يود قال الدين في موضع آخر ليس به يأس و قال ابو زرعة لا بأس

به وقال فی موضع آخر کان صدوقا فی الحدیث و ذکر این حیان فی النقات . (تمذیب الکال لفری ۲۰۲۲ وتبذیب انتزیب ۱۳۹۱)

ا حاق بن منصور اور معاولیہ بن صالح المام کی بن معین نے قل کرتے ہیں کہ بیر نقتہ ہے۔ ایسے بی عثمان بن معید الداری المام کی سے اور دیم وابوعبد الرحمٰن التمائی وعبد الرحمٰن بن بسف بن خراش سے قل کرتے ہیں کہ اس الدوری المام کی سے قل کرتے ہیں کہ اس کی صدیت میں کچھڑ تر نہیں ۔ عرو بن علی بزید بن زراجی سے قال کرتے ہیں کہ میں نے شامیوں میں بردسے زیادہ تقد کی کوئیس و یکھا۔ نسائی نے کہا کہ بیدا ابائی بہے۔ ابوزر مے نے بھی ای طرح کہا کہ مدیت میں صدوق ہے۔ این حبان نے اس کو نقات میں ذکر کہا اور ایک دومری جگہ کہا کہ صدیت میں صدوق ہے۔ این حبان نے اس کو نقات میں ذکر

توان سے ثابت ہوا کہ بیداوی نقد ہے۔ لہذا بیدوایت بھی سے اور قابل احتیاج ہوئی۔ اور پھراس کی تائید میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بیشار دوایات ہیں۔ یہاں ایک سمجے النندمرسل دوایت ہم نقل کرتے ہیں:

عن ابى الدراء رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه قاله مشهودة تشهده تعالى عليه وسلم: اكثروا الصلوة على يوم الجمعة فانه مشهودة تشهده الملئكة و ان احذا لن يصلى على الاعرضت على صلائه حتى يقرغ منها قال: قلت: و بعد الموت ان الله حرم على الارض ان تاكل اجسادالانبياء فنبى الله حيى يرزق.

(ائن ماجد ۱۸ اکتاب البحائز قدی کتاب خاند کراچی)

حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلی من خرمایا کہ جھے پر جمعہ کے دن زیادہ در دد جمر نیف پڑھا کر دیکونکہ وہ حاضری کا دن ہے۔ اس میں فرشتے حاضر جوتے بیل تم بیل ہے کوئی جمی درد دبیل پڑھتا مگراس کا دور درد دم ریف پڑھتا رہتا ہے۔ بیل نے عرض کیا کہ رہ بیشی بعد از

وفات بھی ہوگی تو فرمایا کہ بیٹک اللہ نے زمین برحرام کردیا ہے کہ وہ انبیائے کرام کے اجسام کو کھائے ہیں اللہ کا بی زندہ ہے اوررزق دیا جا تا ہے۔

بیروایت می جاورای کی سندجید ہے جیسا کہ بے شار محدثین نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے اور ایس کی سند کے فرمایا ہے اور میں بین اوس کی بھی مؤید اور شاہر ہے۔ اس کی سند کے مارے میں محدثین فرماتے ہیں:

حضرت امام عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى فرمات بين:

زواه أبن ماجة باسناد جيد. (الترغيب والترجيب ٢٠٠٢)

اس کوابن ماجه نے روایت کیا جیدسند کے ساتھ۔

حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں:

اخرجه ابن ماجه و رجاله ثقات. (القول البرليح ١٥٨)

اس کی تخ ت این ماجدنے کی ہے اور اس کے تمام راوی تقدیر ۔

حضرت شیاب الدین احدین ای بکرا مکنانی یومیری (م ۱۸۳۰ه) فرمات بین هذا اسناد رجاله ثقات.

(مصباح الرجاجة في زوائدان ماجدا: ٢٩٢ كماب الجائز)

ال سند كتمام راوى تفته بيل -علامه قاضى شوكانى في تحرير كيا هيا

وقد احرج ابن ماجد باسناد جيد. (شل الاوطار ٢٢٨:١٠٠١ باب فضل يوم الجمعة) ابن ماجه بيرسند كرماته روايت كياب.

الم مردقاني قرمات بين زواه ابس مساجسه بسر جسال شقات عن ابي الدرداء مرفوعاً.

ال کوامام ابن ماجہ نے ایسے راویوں کے ساتھ جوتمام کے تمام تھے ہیں حضرت ابو الدرداء سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ امام فاسی اورامام مناوی فرماتے ہیں:

قال الدميري و رجاله كلهم ثقات.

(مطالع المسر ات بحل دلائل الخيرات ٣٢ فيض القدير شرح الجامع الصغير٢:١٠ ٨طبع بيروت)

امام دمیری نے فرمایا کہ اس کے تمام راوی تقدین۔

حضرت أمام ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں:

قلت رجاله ثقات. (تهذیب التهذیب لابن جر۳۸:۳۹۸ مکتبه الاثربین کله بل)

میں کہتا ہوں کہ اس کے راوی تفتہ ہیں۔

حضرت علامه على بن احمد بن ابراجيم العزيزى (م ٢٠٠١ه) فرمات بين: رجسالمه (السراح المنير شرح جامع الصغيرا: ٢٨٣مكة به الايمان مدينة المنوره)

اوراس کےراوی تقدین

حضرت امام علامه تورالدين على بن احد مجودي (م ١١٩هم) فرمات ين

و روى ابن ماجه باسناد جيد كما قال المنذري.

(وفاء الوفاء ٢٠ ٢٥١ الفصل الثاني بقية ادلة الزيارة)

امام ابن ماجد نے اس کوسند جید کے ساتھ روایت کیا ہے جینیا کہ امام منذری نے کہا ہے۔ حضر بت امام علی بن سلطان محد القاری (مماا • آھ) فرماتے ہیں:

(رواه ابن ماجه) ای باسناد جید نقله میرک عن المنذری و له طرق

كثيرة بالفاظ مختلفة.

(مرقات المفاتي شرح مفكوة المصافع ٣٠٠٠ باب الجمعة الفصل الثاني جلد المن مع مكتبه مقانية ملتان)

اس کی سندجید (بوی پخته) ہے امام میرک نے منذری سے نقل کیا ہے اس کے طرق

بہت سے بیں جو کہ مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہیں۔

حضرت علامها بن جرعسقلانی فرماتے ہیں:

و في احرى رجالها ثقات. (الجوبرالمظم ص٠٠٠، الفصلُ الرّاني في نفس الزيارة)

اوردوسری روایت (این ماجه) اس کتمام راوی تقدیس محد بن بوسف صالحی شامی فر مات بین بوسف صالحی شامی فر مات بین بوسف و روی این ماجه برجال ثقات .

(سیل الهدی والرشاد ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۱ الباب السادی فی المواطن التی یستخب الصلوة علیه فیها)
ابن ماجه نے تقدراو یوں سے روایت کی ہے۔
ابن مام حوالوں سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کی سندیج اور جید ہے اور اس کے تمام

ان تمام حوالوں سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کی سندیج اور جید ہے اور اس کے تمام اوی تفتہ ہیں۔

اعتراض بروایت منقط ہے کیونکہ اس کے دادی زید بن ایمن کاعبادہ بن کی سے ساع ثابت بین ایمن کاعبادہ بن کی سے ساع ثابت بین ہے۔ لہذا بردوایت ضعیف اور نا قابل احتیاج ہے جبیبا کہ مفرت امام ابن جرکی فرماتے ہیں ؛ رجالہ ثقات الا انہا منقطعة.

(الجو ہرائظم ص ۲۰) اوراس طرح امام سٹاوی ودیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔ جواب: بیاعتراض کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا ہے اور اس کامفصل دیجیتی جواب آئندہ صفحات میں حدیث نمبر ۹ اکے تحت دیا جائے گا۔

عدیث حضرت اوس کی مؤید ایک اور روایت بھی ہے جو کہ مرسل ہے جس کوامام قاضی عیاض نے شفا میں اور علامہ خاوی نے القول البدیع میں نقل کیا ہے۔

و عن ابن شهاب الزهرى رفعه مرسلاقال اكثروا على من الصلوة في السليلة الغراء و اليوم الازهر فانهما يؤديان عنكم و أن الارض لاتاكل اجساد الانبياء .

(القول البرليج ، ۱۰ طبع وجديد صفحه ۳۲۳ تحقيق محرعوامه) (الثقاء ۲۳۲۲) (تسيم الرياض ۳۰۵۳) امام ابن شهاب زهری نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے مرسل روایت کی که آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا مجھ پر ہر جمعرات اور جمعہ کو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکٹان میں تمہار ادرود مجھے پہنچایا جاتا ہے ادر بے شک زمین انبیاء کے اجسام کونیں کھاتی۔

### حديث مبرسا:

اخبرنا ابوالحسن على بن محمد بن على السقاء الامفرائيني قال:
قال حدثنى والدى ابو على ثنا ابو رافع اسامه بن على بن سعيد الرازى بمصر
ثنا محمد بن اسماعيل بن مبالم الصابغ حدثنا حكامة بنت عثمان بن ذينار
اخى مالك بن دينار قالت حدثنى ابى عثمان بن دينار عن اخيه مالك بن
دينار عن انس بن مالك خادم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: قال النبى
صلى الله تعالى عليه وسلم: ان اقربكم منى يوم القيامة قى كل موطن اكثر كم
عليبى صلوة فى الدنيا: من صلى على فى يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله
عليبى صلوة فى الدنيا: من حلى على فى يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله
مائة خاجة وسبعين من حواتج الآخرة وثلاثين من حواتج الدنيا يوكل الله
ملكايدله فى قبرى كنا يدخل عليكم الهدايا يخيرنى من صل على باسمه و
نسبه الى عشيرته فاثبته عندى فى صحيفة بيضاء.

بند فذکور: حفرت انس بن ما لک خادم نی صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا بلاشہ قیامت کے روز میر سب سے زیادہ قریب وہ خض ہوگا جو دنیا کے اندرتم میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بڑھتا ہوگا۔ جس نے جمعرات اور جعہ کو بھی پر درود بڑھا الله تعالی اس کی سوحاجتیں پوری فر مائے گا، سر حاجتیں آخرت کی اورتبی حاجتیں اس دنیا کی نیز ایک فرشتہ کوموکل بنادیا جائے گاجو کہ اس کا درود لے آخرت کی اورتبی حاجتیں اس دنیا کی نیز ایک فرشتہ کوموکل بنادیا جائے گاجو کہ اس کا درود لے کراس طرح میری قبر میں آئے گاجیئے تہارے یاس کوئی تجا کف لے کراتا ہے۔ جس نے جھ پر درودشر بیف پڑھا وہ فرشتہ بھے اس کے نام نسب اور خانمان کی اطلاع و قبر دیتا ہے لیس وہ درود میں ایس کی نیز ایک کی اطلاع و قبر دیتا ہے لیس وہ درود میں ایس کی نیز ایک کی اطلاع و قبر دیتا ہے لیس وہ درود میں ایس کے نام نسب اور خانمان کی اطلاع و قبر دیتا ہے لیس وہ ورود میں ایس کے نام نسب اور خانمان کی اطلاع و قبر دیتا ہے لیس وہ ورود میں ایس کے نام نسب اور خانمان کی اطلاع و قبر دیتا ہے لیس وہ ورود میں ایس کے نام نسب اور خانمان کی اطلاع و قبر دیتا ہے لیس وہ ورود میں ایس کے نور انی صحیفہ میں لکھ لیتا ہوں۔

شخ تا حديث:

ا - شعب الایمان بیه قی ۱۳:۱۱ باب فضل الصلوة علی النبی سلی الله تعالی علیه وسلم لیلة الجمعة ۲ - الترغیب والتر هبیب للاصبها نی ۲:۵۲۵: ۴۳۰ فصل فی ترغیب الصلوة علی النبی صلی الله تعالی علیه وسلم

۳۔ الفند فی ذکرعلاء سمر قند نجم الدین سمر قندی ۱۳۵۷ ترجمہ ابی حسان علیلی بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن وبن محمد البصر

م- كنز العمال في السنن والاقوال والافعال للهندى ا: ٢٠٥ ما - ٥٠١ البائد كا المادي الصادق عليه وعلى آله عليه الصلوة والسلام

۵- توراللمعة في خصائص الجمعة للسيوطي ١٠١٠

باب السابعة والسنون الاكثار من الصلوة على النبي صلى الله نتعالى عليه وسلم القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع للسخاوى ٢٥ اوضع جديد ١٣٠٧ - ١

١٥١ رواه ابن بشكوال والواليمن ابن عساكرود يلمي في مندالفردوس كذافي القول البدليع ١٥١

سبحان الله کیا شان ہے درود پاک کی اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے وظیفے اوراوڑ ھنا چھونا درود وسلام کو ہی بنالیا ہے۔اذان کے بعد درود وسلام ، نماز کے بعد درود وسلام اور پھر ایک مرتبہ پڑھنے ایل کی باراور فہ کورہ حدیث شریف ہیں خوشجری صرف ایک مرتبہ پڑھنے والے کے لئے ہے کہ اس کی سوحاجتیں پوری کی جاتی ہیں اور پھر جو بھنگی کرے قیامت کے دن نبی اگرم نورجسم مجبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہما کیگی ہیں ہوگا۔
مرمن کے لئے اس سے برسی سعاوت اورکوئی نہیں ہوگئے۔

ادر کتنی بدختی اور بدلفیبی ہان لوگوں کی جنہوں نے صرف اپنا وطیرہ ہی ہے بنا رکھا ہے کہ ہر حالت میں درود شریف کو بند کرنا ہے۔ بھی کہتے ہیں کہ اذان کے ساتھ نہ پڑھو۔ بھی کہتے ہیں کہ اذان کے ساتھ نہ پڑھو۔ بھی کہتے ہیں کہ نماز کے بعد نہ پڑھو۔

نى اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم في مطلق فر ماديا كدايك مرتبه درود شريف يرصف والله

کی سوحاجتیں بوری جائیں گی جن میں ستر آخرت کی اور تیں دنیا گی۔ بیڈو نہیں فرمایا کہ جواذان کے سوحاجتیں بوری جا کی اور تیں دنیا گی۔ بیڈو نہیں فرمایا کہ جواذان کے ساتھ بڑھے گایا نماز کے بعد بڑھے گاتو دہ اس سعادت سے محروم رہے گا۔ اگر کہیں بیرحدیث شریف ہے تو جمیں بھی اس کا بینہ بتا کیں کہ وہ کہاں ہے کس کتاب میں ہے؟

اور پھر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہیں فر مایا کہ درودابرا جی پڑھو۔اس کے علاوہ
اور کوئی درود شریف نہ پڑھو۔فلال صیغہ سے نہ پڑھو۔ بلکہ مطلق فرما دیا ہے
کہ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن میر ہے قریب ہوگا۔افسوں ہے ال لوگوں پر جوا پنے
آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور پھر بھی درود شریف کی محافل کو بند کرانے کے لئے دن رات
مشغول ہیں۔اللہ تعالی ان کے شرسے محفوظ رکھے اور جمیں زیادہ سے ذیادہ درودوسلام پڑھنے کی
توفیق میں۔اللہ تعالی ان کے شرسے محفوظ رکھے اور جمیں زیادہ سے ذیادہ درودوسلام پڑھنے کی

اعتراض:

امام سخاوی فرماتے ہیں

رواه البيهقى في حياة الانبياء في قبورهم له بسند ضعيف. (القول البرليج ص١٥١ عربيص ١١٥)

تو ٹابت ہوا کہ اس کی سند ضعیف ہے۔

جواب:

اگراس کی سند میں پھضعف بھی ہے تو اس میں کوئی مضا کفتہ بیں ہے کیونکہ بہ بطور تا سید پیش کی گئی ہے۔ ویسے بھی فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پیش کی جاسکتی ہے اور پھراس کی موید وشاہر روایات بھی ہیں۔ ملاحظ فرما کمیں:

حضرت جابرض التدتعالى عنه سے روایت ہے كدرسول التدسلى التدتعالى عليه وسلم نے

فرمايا:

من صلى على في كلّ يوم مائة مرة قضى الله له مائة حاجة سبعين منها

لآخره وثلاثين منها لدنيا:

جس نے بھے ہر بردز ایک سوم تبددرود شریف پڑھااللہ تعالی اس کی سوماجش پوری فرمائے گا۔ سرآخرت کی اور تمیں دنیا کی۔

اخرجه ابن منده والحافظ ابوموسى المدينى. وقال حديث حسن غويب. من المدين وقال حديث حسن غويب. من الهدى والرشادلا مام الصالحى الشامى الشامى المدين فضل الصلوة والسلام عليه ملى الله تعالى عليه وسلم.

اورال عديث شريف كادومراشام ومؤيد:

حضرت عيداللدين مسعودر عي اللدتعالي عندسودوايت ب

قـال قـال رمـول الـله صلى الله تعالىٰ عليه ومـلم: أن اولى الناس بى يوم القيامة اكثرهم على صلاة.

المع ترتدى المالا بالمن المسلوة عليه كى الله تعالى عليه وملم على وقي مان)

٢- شعب الايمان٢:٢١٢ ...

מן- שלוני בווט בווט אורף ב

این ایی شیبراا:۵۰۵

۵۔ کتر العمال ۱:۹۸۹

אלוויטענטיויח-ף אירידייים

٢- المجم الكيرللطيراني ١٠٠ دم (٩٨٠)

٨۔ طبقات الحد شن لائی تے ٣٥٣،٠

9- شرف اصحاب الحديث لخطيب بغدادي ٣٥ جامعه القراء

١٠- طبقات الثافعية الكبرى ا: ١١١)

المام محربن يوسف صالحى شاى فرمات ين

رواه ابس ابس شيسه و ابن حبان و صححه وابو تعيم و هكذا رواه ابن ابسى عناصم اينضنا في فيضل الصلاة له و ابن على في الكامل والكينوري في المجالسة والدار قطنى في الإفراد والتيمى في الترغيب وغيره. (سل الهدى والرشاديان المال في فضلالصلوة على التي صلى الله تعالى عليه وسلم) اعتراض:

بیروات بی ضعیف ہے جیسا کہ امام ترقدی نے فرمایا "دخسن فریب" کہ بیشن فریب ہے۔ اوراس میں ایک راوی موی بن میقوب ابوٹھ المدنی الرسی ہے جو کہ ضعیف ہے اورامام دار قطتی فرماتے ہیں کہ بیاس روایت میں مقرد ہے۔

جواب:

اگر بات ایسے بی ہوتی جیسی کر معترض صاحب نے بیان کی ہے جن کی کھیمضا کھتہ منہاں تھا ہے۔ بھی کھیمضا کھتہ منہاں تھا کے تکہ منہاں تھا کہ تھا کہ تاہد ہوئی کے تعدید منہاں تھا کہ تھا کہ تاہد ہوئی کی جارتی ہے اور ضعیف روایت بطور شاہد پیش کی جا سمجی ہے۔ جا سمجی ہے۔ جا سمجی ہے۔

دوسرے نمبر برامام دارقطنی کا اس راوی کوشفر دقر ار دینا بھی سی آبیں۔اور پھر مذکورہ راوی اگر بقول امام دارقطنی متفرد بھی ہوتا تو کوئی بات بیس تھی۔ کیونکہ اس کی توثیق کرنے والے محدثین موجود بین ملاحظ فرمائیں:

حضرت امام حافظ جمال الدين يوسف مزى تقل فرماتے ہيں :

قال عباس الدورى عن يحيى بن معين: ثقة . و عن ابى داؤد: صالح . و دُكره ابـن حبـان فـى كتـاب الثقات روى له البخارى فى : الادب. والباقون سوى المسلم.

امام عباس الدورى نے تحلى بن معين سے تقل قرمايا كذير تقد بـ امام ابوداؤدقر ماتے على ميں الدورى نے اللہ وراؤدقر ماتے على ميں ميں اسے على ميں اللہ ميں اللہ ميں اسے ميں اللہ ميں

حفرت الم سخادي فرمات بن

والزمعى قال قيه النسائى انه ليس بالقوى لكن وثقه ابن معين

فحسبک به و گذا و ثقه ابو داؤد و ابن حبان و ابن عدی و جماعة.

امام نسائی نے اس کے بارے میں فرمایا کریے توی نہیں ہے لیکن ابن معین نے ثقة کہااور

ان کی توثیق تیرے لئے کافی ہے۔ ایسے ہی امام ابن حبان ، امام ابن عدی اور تحد ثین کی ایک

یوری جماعت نے اس کو ثقة کہا ہے۔

(المقاصد الحنة الالليخاوی مطبوعہ دار الکتب عربیہ بیروت)

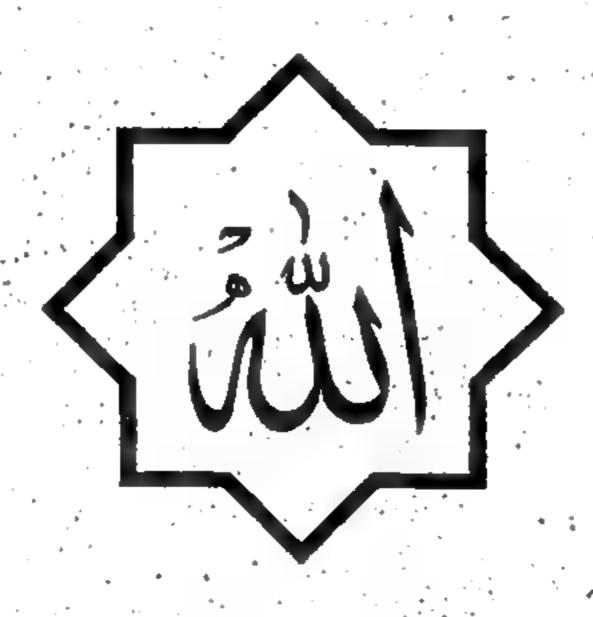

## حديث كمبريها:

و في هذا المعنى الحديث الذي اخبرنا ابو على الحسين بن محمد الرو ذبارى انبأ ابو بكر بن داسه ثنا ابو داؤد ثناء احمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبرى عن ابي هزيرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

"لا تتجعلوا بيوتكم قبورا و لا تجعلوا قبرى عيدا و صلوا على فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم."

رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا کہا ہے گھر ون کوقبرستان نہ بنا وَاور میری قبر کوعید نہ بنا وَاور مجھ پر درود شریف پڑھو بیشک تنہا را درود شریف مجھے پہنچ جا تا ہے تم کہیں بھی ہو۔ تخریخ نے حدیث:

- سنن الى دا ودا: ٩٤١٩ في بريره كتاب المناسك ماب زيارة القور

ا- مندامام احدا : ۲۳ الى بريره مندالى بريره

المعلية الاولياءلا في تعم ٢٠٠١ الى برره في ترهمة بشام الدستوائي

٧- منداني يعلى ١٠٥١عن على بن الحسين (جعليق الاثرى)

۵- مندانی یعلی ۱:۱۷ عن صن بن علی

٢- المقصد العلى في زوائد الي يعلى الموسلى ١: ٢٧٨ عن على بن حسين، كتاب الحج، باب

الادب عندزيارة سيدتارسول التصلي التدتعالي عليه وسلم

2- مصنف عبدالرزاق الاعن حسن بن على ، باب القطوع في البيت

مصنف عبدالرزاق ١٠٠٠ عن بن على باب السلام على قبر الني صلى الله تعالى عليه وسلم

٩\_ الاحاديث الخارة ١٩٠١من بن على (مندسن ابن على عن ابي)

١٠ المجم الكبيرللطير الى ١٠٨ صن ين على

اا تهذيب تاريخ دشق ١٤٥٠ احسن بن على

١٢ . فضل الصلوة على التي للقاضي ١٣على بن حسين بن على

١١٠ مصنف ابن الى شير ١٠٠٥ ١٠٠٠ صن بن على ، كماب البيما تزباب من كره زيارة القيور

١١١ موسع اوبام الجمع والنفر لي الخطيب بغدادى ا: ١٥٠ على بن حسن

110:00 فردول الاخبارللد يلى ١٢٥:٥١١

١١\_ الباريخ الكيرلكاري ١٨٧٠٣

ال حدیث شریف سے بعض جائل نام کے عالم الوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ دوخہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنامنع ہے جو کہ سراس ناانسانی مرسول دشنی اور تحریف فی کلام الرسول کے متر ادف ہے اور سیسل المومنین کی کھلی مخالفت ہے۔

قار ئین محترم! ایک طرف این تیمیہ اور اس کی ناخلف ڈریت کے معدود چندلوگ ہیں جبکہ دوسری طرف امت محمد یعلی صاحبا الصلوة والسلام کے علی نے حقد کا جم غفیر ہے۔ متقد مین ومتا خرین علی نے اسلام بیک زبان می فرمارہ جیں کہ دوخہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیات اعظم ترین قربات میں سے ہاور اس حدیث شریف سے زیارت کی کشرت پراستدلال نیات اعظم ترین قربات میں سے ہاور اس حدیث شریف سے زیارت کی کشرت پراستدلال

حضرت امام حافظ عبد العظيم بن عبد القوى منذرى فرمات بن

اس میں احمال ہے کہ آپ کی مراد قبر شریف کی زیارت پر ابھارتا ہواور یہ کہ اس میں سستی نہ کر ہے جیسا کہ عید کہ وہ مرال میں صرف دو مرتبہ آتی ہے اور اس تاویل کی مؤید وہ حدیث شریف ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا و کیسی مرتبی ہوجا کیں کہ جہاں نماز بیسی بڑھی جاتی۔ وہاں نماز بیس بڑھی جاتی۔ حضرت امام تقی الدین کی فرماتے ہیں:

و يحتمل ان يكون المراد لا تتخذوا له وقتا مخصوصا لا تكون النزيارة الا فيه كما ترى كثير من المشاهد لزيارتها يوم معين كالعيد و زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم ليس فيها يوم بعينه بل اى مكان .

(شفاء الله تعالى عليه وسلم ليس فيها يوم بعينه بل اى مكان .

اوراس میں بیاضال ہے کہ اس سے مراد میہ ہے کہ زیارت کو کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہ کرد کہ اس وقت کے سوا زیازت بھی نہ کہ وجیسا کہ عام مشاہد کے بارے میں تونے دیکھا کہ ان کی زیارت ہوں خاص میں کی جاتی ہے جیسے کہ عید۔اور آ ب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کسی معین دن کے ساتھ خاص ہیں ہے بلکہ جس دن چاہے زیارت کرے۔
زیارت کسی معین دن کے ساتھ خاص ہیں ہے بلکہ جس دن چاہے زیارت کرے۔
حضرت امام احمد بن حجر ہیتی کی فرماتے ہیں :

قالت بعد ان يعلم ان الجديث منازع في ثبوته و لكن ثبوته و الاصح النكلام في مقامين اولهما ما نقل من جماعة من اهل البيت في مسند عبد الرزاق وغيره تمسكا بهذا البحديث ليس نهيا عن اصل الزيارة و انما هو نهي لمن اتنى بهاعلى غير الوجه المشروع فيها . (الجوبرا علم ١٥)

میں کہنا ہوں کہ اس جدیث کے صحت وعدم صحت کے بارے میں اختلاف ہے کیکن بغرض تسلیم شوت اس کے بار نے میں دومقامات پرجیح کلام ہے ان میں سے پہلا جو کہ مصنف عبد الرزاق میں اہل بیت کی ایک جماعت سے قبل کیا گیا ہے اس حدیث سے تمسک کرتے ہوئے کمان میں اصل زیادت سے منع نہیں فرمایا گیا بلکہ صرف اس سے منع کیا گیا ہے جو کہ فیرمشروع

طریقے سے قبرشریف پرائے۔ ایس مزید فرماتے ہیں:

ذكرت في كتاب الدر المنظود في الصلوة على صاحب المقام المحمود الحديث والجواب عنه ببسط مما هنا و عبارته ونهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن جعل قبر عيدا يحتمل انه للحث على كثرت الزيارة و لا تجعل كالعيد الذي لا يوتى في العام الامرتين والاظهر انه اشار الى النهى الوارد في الحديث الآخر عن اتخاذ قبره مسجدا اى لا تجعل زيارة قبرى عيداً من حيث الاجتماع لها كهو للعيد و قد كانت اليهود والنصارى لزيارة قبور انبيائهم و يشتغلون عندها باللهو والطرب فنهى صلى الله تعالى عليه وسلم امته عن ذلك ان يتجاوز في تعظيم قبره ما امروا به والحث على زيارة قبره الشريف قد جاء في يتجاوز في تعظيم قبره ما امروا به والحث على زيارة قبره الشريف قد جاء في احاديث بينتها في خاشية الايضاح مع الرد على من انكر ذلك و هو ابن تيمية:

(الجوبرا مما امروا به والحث على زيارة قبره الشريف قد جاء في احاديث بينتها في خاشية الايضاح مع الرد على من انكر ذلك و هو ابن تيمية:

یں نے اپنی کتاب الدرائمنفو دئی الصلوۃ علی صاحب المقام المحود میں بیرمدیث اور
اس کا جواب ذکر کیا ہے جو کہ شرح وسط و تفصیل کے ساتھ ہے اور وہاں عبارت یوں ہے۔ اور
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی قبر کوعید بنائے ہے منع کرنے میں احمال ہے کہ کشت پر بر
افکینۃ کرنا مراد ہواور اس کوعید کی طرح نہ بناؤ کہ وہ سال میں صرف دومرتبہ آئی ہے اور اس میں
اشارہ ہے اس نبی کی طرف جو کہ دومری حدیث میں وارد ہے کہ قبر کو مجد نہ بناؤ یعن میری قبر کی نیرات کوعید نہ بناؤ ، اجتماع کے لئے جو تا ہے اور تحقیق یہود و نصار کی
زیارت کوعید نہ بناؤ ، اجتماع کے لئے جم ہوتے تھے اور وہاں کھیل تماشے میں مشخول ہوجاتے
سے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کواس کھیل سے منع فرمادیا۔ یا پھر قبر کی تعظیم
میں اس حدسے گذرنے میں منع فرمانی جن کا تھا ہے اور پھر قبر شریف کی ڈیارت کشرت

ے کرنے پر بہت ساری احادیث مروک بین جن کوش نے حاشیدالا بیناح میں بیان کردیا ہے اور منکر کارد کیا ہے جو کہ ابن تیمیہ ہے۔

حضرت مولانا عبدالى لكھنوى فرماتے ہيں:

الغرض اگر آنخفرت سلی الله تعالی علیه وسلم کااس نی سے منع کرنازیارت کا ہوتا تو آپ صاف صاف منع فرماتے اور جب آپ نے مورد نہی عید بنانا کیا تو ضرور نہی ایسے امور سے ہوگ کہ جن سے عید ہوتی ہے مطلق زیارت سے اور نہ سفر زیارت سے ۔ پس با وجودان اخمالات کے استدلال کو کر مقبول ہوگا اور مطلق زیارت یا سفر کامنع ہوتا کیے تابت ہوگا۔ اور ایک اخمال بیخم ہیہ کہ غرض اس حدیث سے باطل کرنا اس اعتقاد کا ہے صلا قوسلام کا تو اب اور وصول اس کا استخفرت سلی الله تعالی علیه دلم کی قبر ہی کے نزد یک ہوتا ہے نہ دور سے جیسے عید کی عبادات مخصوص اور تو اب مضوص اور تو اب مضوص اور تو اب مضوص اور تو اب مضوص اور تو اب مسلم کی اور دوز بیش نہیں ہو سکتے ہیں ۔ پس ارشاد ہوا کرتم میری قبر کوشل عید نہ مضم قرما کے ارشاد ہوا کہ تو اب صلاح کی اور وصول اس کا ادر وصول اس کا اسلام کی میری قبر کوشل عید نہ مضم قرما کے ارشاد ہوا کہ تو اب صلاح کے مسلم کا اور وصول اس کا مضوص عشور کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قرب و بعد دونوں حالتوں میں باقی ہے۔

(السعی المشکورتی ردالمذیب الماثوره و اطبع ۱۲۹۳ه) حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی فرماتے ہیں:

قبال النبی صلی الله تعالی علیه و مسلم لا تشخذو اقبوی عیداً (الحدیث) وفرموده شاوآ نکه دراندگن است برابر درقرب وشل این از امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه آمده ما نا که آن مردکه این امامان دین اورامنع کر دنداز حداعترال درگذراینده باسدیا اثر تکلیف و تصنع در دی مشایده فرمود مقصود شان عمیه وقعلیم این معنی بود که در حضور معنی قرب مسافت و بعد آن یکی ست چنانچه گفته است.

> در راه متن مرحله قرب وبعد نيست على بينمت عيال ودعا مي فرستمت \_ ( خلالب القلوب الي ديار الحموب املح لكهنو ۲۸۱۱ هه ۱۸۹۹ )

نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ میری قبر کو عید مت بناؤ (الحدیث) اور فرمایا کہ تم اور باشندگان اندلس نزد کی بیل برابر بیں۔ ای طرح کی روایت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے بھی آئی ہے۔ ہم تسلیم کرتے بیں کہ وہ شخص جس کوان امامان دین نے منع کیا حداعتدال سے گذر گیایا ہم تکاف اور بناوٹ کی علامات اس میں ملاحظ فرمائی ہوں گی۔ یا ان کی تنبیہ اور تعلیم ہوگی کہ حضور باطنی میں قرب و بعد دونوں برابر بیں جیسا کہ کی شاعر نے کہا۔ ان کی تنبیہ اور تعلیم ہوگی کہ معلوم ہوا کہ اس حدیث شریف سے جہاں حیاۃ الانبیاء ثابت ہوتی وہاں کم از کم وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا جس کو ابن تیمیہ اور اس کی ذریت ثابت کرنا چاہتی ہوتی وہاں کم از کم وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا جس کو ابن تیمیہ اور اس کی ذریت ثابت کرنا چاہتی

لئین چونکہ بیردوایت ابن تیمیداوراس کے اندھے مقلدین کے فزد بک روضہ تمریف کی زیارت کی ممانعت پردال ہے۔ اس لئے اس کی سند کے بارے میں بھی کچھو کھے لیما جائے۔

اس روایت میں ایک راوی ہے عبداللہ بن نافع۔ بیراوی مختلف فیہے۔
حضرت امام جمال الدین مزی تقل فرماتے ہیں:

قال ابوطالب عن احمد بن حنبل: لم يكن صاحب حديث كان ضعيفاً فيه. و لم يكن في الحديث بذاك. وقال ابو حاتم ليس بالحافظ هو لين في حفظه شيئ. قال ابن عدى روى عن مالك غرائب ذكره ابن جبان في كتاب الثقات: وقال كان صحيح الكتاب و اذا حدث من حفظه ربما اخطاً. (تهذيب الكال لمرى ١٠٠٠)

(تهذیب التهذیب للعسقلانی ۲:۱۵) (شقاءالقام للسکی ۸۰)

امام احمد فرماتے ہیں کہ میر محدث نہیں بلکہ حدیث میں ضعیف تھا۔اور حدیث میں پختہ نہیں۔امام ابوحاتم نے کہاہے کہ بیرحافظ نہیں۔اس کا حافظ کمر ورتھا۔امام بخاری نے فرمایا کہاں کے حفظ میں بچھ کی تھی۔ابن عدی نے کہا امام مالک سے غرائب نقل کرتا تھا۔امام ابن حمان نے نقات میں ذکر کیا اور کہا کہ دیا گر کتاب سے بیان کر ہے توضیح ہے جب حافظ سے بیان کرتا ہے تو

اكترغلطي كرجاتا ي

تو ٹابت ہوا کہ بیدوایت ای داؤی کی دجہ سے کزرد ہے اور زیارت قبر النبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شاریح اجادیث کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔ اور جہاں تک اس حدیث کے مویدات وشواہد کا تعالی علیہ وسلم کی بے قواما ملی بن حسین کی روایت میں ایک رادی علی بن عمر ہے جو کہ مجہول ہے طاحظہ فرما نمیں: تقریب ۱۲۳۸ اور دومری سند حسن بن حسن میں سہیل مستور ہے۔ ملاحظہ فرما نمیں: الجرح والتحدیل لابن الی حاتم (۲۲ مار ۲۲۷)

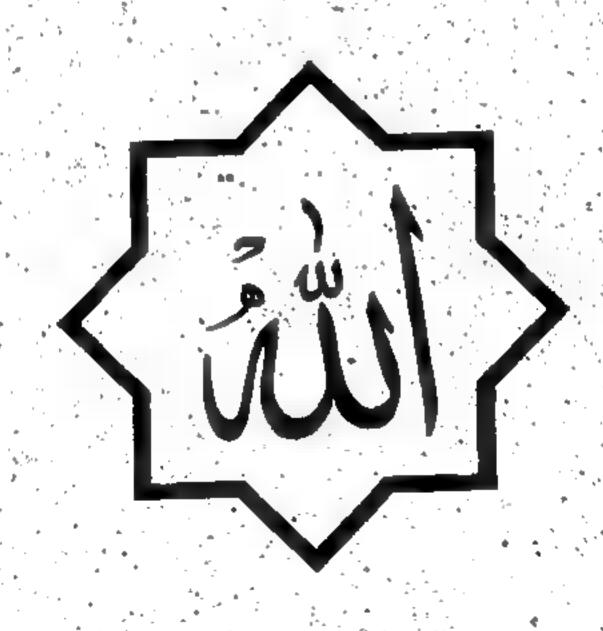

# ٔ حدیث نمبر۱۵:

و في هذا المعنى الحديث الذى احبرنا ابومحمد عبدالله بن يحيى بن عبد البجبار السكرى ببغداد ثنااسماعيل بن محمد السفار ثنا عباس بن عبد الله الترقفي ثنا ابو عبد الرحمن المقرى ثنا حيوة بن شريح عن ابي صخر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابى هريره ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال:

ما من احديسلم على الارد الله روحي حتى ارد عليه السلام.

اوراس معنی (حیات الانبیاء و وصول ورودشریف) میں ایک وہ حدیث جوکہ بسند فدکور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مجھ پر (صلاة و) سلام بھیجنا ہے تو اللہ تعالی میری روح کومیری طرف لوٹا دیتا ہے بہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

# تخ ت مديث:

- الما الوداود: ١٨١ كتاب المناسك باب زياره القور
  - ٢\_ منداساق بن را بويدا: ٥٣ منداني بريره
    - ٣\_ منداحد بن عليل ١٠٤٥ منداني بريره
- ٧٠ سنن الكبرى الكبيقى ٥: ١٢٢٥ الدعوة الكبير ارمهما ارتم ١٥٨
- ۵ شعب الايمان ٢:١٢١٠ بي تعظيم الني صلى الله تعالى عليه وسلم
  - ٢\_ السنن الصغيرا: ٢٠
  - ٧\_ المجم الاوسط (للطير اني) ١٩٨٧ رقم (١١١٣)

تاري اصبان لا بي تعم ٢٠٣٠

الرسائل القشير بيلاني قاسم ١٦

الترغيب والتربيب ١ : ٩٩٩ الترغيب في اكثار الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

فضائل الاعمال ٩٠ كلضياء المقدى

مير حديث بهى الجمد للدين سياور حيات الني صلى الله تعالى عليه وسلم كى قوى اوربين دليل

حصرات محدثین کرام نے اس عدیت کوچی فرمایا ہے: رواہ ابوداؤد بسند سیجی (الجمع شرح المہذب للنو وی ۲۷۲،۸) اس کوامام ابوداؤد نے سیج

سند کے سماتھ روایت کیا۔

: آپ مزيد فرمات بن

و روينا فيه ايضا باسناد صحيح عن ابي هريرة . (كتاب الاذكار ١٠١)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند سے سے سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے

حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں:

باسناد حسن بل صححه النووي (القول البديع ص١٥٥)

اس كى اسنادس بىلكدانام نووى نے اس كوسى فرمايا ہے۔

حضرت امام زرقانی مالی فرماتے ہیں: باسناد صحیح

(زرقانی شرح مراجب ۸:۸ مستصل فی زیارة قبرالنی صلی الله تعالی علیه وسلم)

اس کی سندسے ہے۔

حضرت امام محدین بوسف صالحی شامی فرماتے ہیں:

وروى الامام احمد و ابو داؤد والبيهقي بسند صحيح.

(سيل الهدى والرشاد١١:١٢٥١، باب في حياة في قبره)

امام احمدوا بوداؤدو بيلى نے اس كوبسندسي روايت كيا ہے۔

حضرت امام سيوطي فرمات بي

اسنده من طریق ابی داؤد و اخرجه ایضا احمد و البیهقی بسندحسن. (منابل الصفاتخ تنامادیت الثفاء ۲۰۵۰)

اس کی سندھسن ہے۔

حضرت علامه کی قاری فرماتے ہیں:

رواه ابو داؤد واحمد و بیهقی وسنده حسن.

(شرح شفاء ١٩٩٠ العلى القارى)

(شفاء التقام ص اسم)

اس کی سندھس ہے۔

حضرت علامه في الدين كي فرمات بين:

وهذا اسناد صحيح .

اور بیسندسی ہے۔

علامه شوكاني فرمات بين

قال ابن حجو: دواته ثقات. (تخة الذكرين بعدة الحصن الحمين من كلام سيدالمرسلين ١٨)
قال ابن حجو: دواته ثقات. (تخة الذكرين بعدة الحصن الحمين من كلام سيدالمرسلين ١٨)
امام نووى في اذكارين كها كهاس كى سنديج بيميا كه دياض الصالحين بين اوراس طرح امام ابن جمرف مايا كهاس كتمام داوى ثقد بين .
حضرت امام نورالدين احمد مهو ذي فرمات بين :

روى ابو داؤد بسند صحيح كما قال السبكي.

(وفاء الوفايا خبار دار المصطفى ١٠٠٣١٠ الفصل الثاني في بقية اولة الزيارة)

امام ابودا وُدنے تیج سند کے ساتھ روایت کیا جیسا کہ امام بھی نے فرمایا۔ حضر مت علامہ امام قاسم بن قطلو بغاجمال حنفی فرماتے ہیں:

احرجه الامام احمد وابوداؤد وسنده صحيح

(التعريف والأخبار في تخ ت احاديث الاختيار ص٥٠١ (قلمى نسخه))

علامهان قيم جوز رير مات ين

(جلاءالافيام ص١٩)

و قد صح اسناد هذا الحديث.

اوراس مدیث کی سند بالکل سجے۔

حضرت علامه مجد الدين فيروز آبادي صاحب القاموس (م١١٨ه) فرمات بين:

فاخرج الامام احمد و ابوداؤد في سننه باستاد صحيح.

(الصلات والبشر في الصلاة على خير البشريه ١٠)

اس کی اسنادسے ہے۔

تجدى مفتى عبدالعزيز بن عبداللدين باز\_ فاكها:

وقد اخرج ابو داؤد بسندجيد. (مجوع فأوى ومقالات متنوعه ٢٩٢٢)

اورامام الوداؤد في يختر سند كے ساتھا كا اخراج كيا ہے۔

مشہور غیر مقلد مولوی اساعیل سلفی نے لکھا: "حدیث نمبر المسیح ہے اس میں سلام کے وقت روح کا ذکر ہے۔ ( تحریف اردی فکر اور شاہ ولی اللہ کے تجدیدی مساع ص ۱۳۳)

تفهيم حديث.

اس حدیث شریف کی تفہیم میں بھی زبردست کھوکریں کھائی ہیں اور 'ردرور ''برجیب وغریب کل افشانیاں فرمائی ہیں اور جولوگ دوسروں کو اسلاف کی راہ اپنانے اور اسلاف کے نقش قدم بر چلنے کی تلقین کرتے بلکہ اپنے نام کے ساتھ سلقی بھی لکھتے ہیں اس مدیث شریف کے مطالعہ کے سلسلہ میں بالکل اسلاف کے قلاف چلتے نظرات نے ہیں اور خودساختہ مفہوم بیان کرکے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔

قار مین محترم! ملاحظہ فرما تعیں مشکرین کس کس طریقہ سے اس حدیث کے مفہوم سے جان چیز انے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی لکھتا ہے:

" بجیب بات ہے کہ یہ دلیل بھی وہی گروہ پیش کرتا ہے جواس باب کاعقیدہ بھی رکھتا ہے کہ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسر ہے تمام لوگ دفات کے بعد قبر بیں زندہ ہیں۔ جب یہ بات ہے قو سلام کے وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کے لوٹائے جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ، دوسری طرف بہت سے حضرات اس روایت کو پیش فرما کر کہتے ہیں کہ وقت کا کوئی لمحہ بھی ایسانہیں گذرتا کہ کوئی نہ کوئی و نیا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرسلام نہ پڑھ رہا ہواس لئے آپ کے جسم اطہر سے وابستہ رہ کرایک حیات مسلسل کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ بات یہ بھی نہیں بنتی کیونکہ" رد" کا لفظ بے معنی قرار پائے گا۔ آخرا کی دلیل کا کوئی کیا جواب دے۔ ساتھ ساتھ یہ بنتی کیونکہ" رد" کا لفظ بے معنی قرار پائے گا۔ آخرا کی دلیل کا کوئی کیا جواب دے۔ ساتھ ساتھ یہ بات کہ دنیا میں ایک وقت میں ہزاروں لا کھوں انسان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرسلام جیجے بیاں ، ان سب سلاموں کا جواب دینا اللہ کے سواکنی اور کی طاقت سے تو باہم معلوم ہوتا ہے '

قارئین کرام! آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی تحقیق کاطریقہ کیا ہے،
اصل میں یہ بدقسمت لوگ بجھتے ہیں کہ جو ہمارے گندے ذہن میں آیا وہی عین تن ہے اور وہی
تحقیق ہے اگریہ مسلمان ہوتے تو فرمان آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے سرتسلیم خم
کردیتے۔ یہ قرآن وحدیث کا نام لینے والے دیکھیں کس طرح قرآن وحدیث کورد کررہے
ہیں۔

ملاحظفرما تين أيك اورنام نهادتو حيد يرست في الصاب:

"اس میں سلام کے وقت روروح کا ذکر ہے بیر حیات دنیوی کے خلاف ہے۔ حافظ سیوطی نے جس تدرجوابات دیتے ہیں ان جوابات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ کا اپنا ذہن بھی اس معدیث کے متعلق صاف جیس ۔ جواب میں تذبذ ب اور خبط نمایاں ہے۔ "(تحریک آزادی فکر، از مولوی محمد اساعیل سلفی و ہائی ۱۳۳)

اب ال خبطی سے کوئی ہو جھے کہ جناب سلفی صاحب جب آب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم اقد سر و تازہ ہے روح بھی اس میں لوٹا دی گئی تو پھر دینون زندگی ہوئے میں کوئی چیز مالع

\_

اور جب آب ال حدیث کو جی مانے ہیں تو پھرائ پرعقبدہ رکھتے ہوئے آب سلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر منورہ میں حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ کیول نہیں مانے ۔ جب حدیث بھی صحیح
اور ثابت ہوجس کا آپ کوخو دا قرار ہے تو پھر فر مان رسول کو بلا وجہ رد کرنا کیا بہی اہل حدیث ہے یا
کہ گرائی ؟ حقیقت میں آپ لوگ اہل حدیثی کا لباس اوڑھ کر منکرین حدیث ہیں اور احا دیث کا
مفہوم و مطلب اپنی نارساعقل کے مطابق کرتے ہیں اور جو اس گندے اور گستان فرئین میں نہ
آسے اس کا انکار کردیتے ہیں۔

قارئين كرام! ايك اور نام نهادتو حيدى كى بات كوسنة اوران كى عقل كاماتم سيجة باكها

ے:

"افرکال کراس غلط وخودساخت تقریر سے تر ندی صاحب قار کین کے ذہوں میں یہ باطل نظریہ بیٹانا چاہیے ہیں کرآپ کی روح طیبہ آپ کے بدن مبارک کے اندرموجود ہے حالا نکہ بینظریدان نصوص صریحہ کے سراسر خلاف ہے جس میں آپ کی روح طیبہ اعلی علیین اور جنت میں ہونے کی تصریح ہے۔ "(اقامة البر بان ص ۱۳۵۷ء از سجاد بخاری مماتی پنڈوی) جنت میں ہونے کی تصریح ہے۔ "(اقامة البر بان ص ۱۳۵۷ء از سجاد بخاری صاحب اگر بی تقیدہ کرآپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارکہ بدن اقدی میں ہے یہ باطل ہے (معاذ اللہ) تو پوری امت محمد بی صاحب الصلاة و والسلام باطل پر عقیدہ بنائے ہوئے ہوئے ہوئے اوراگر ایسانی ہے تو پھر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کا مطلب کیا ہوگا: الا تعد صد عامنی علی الصلالة کر بیری امت مراہی پر آجا عنہیں کا مطلب کیا ہوگا: الا تعد صد عامنی علی الصلالة کر بیری امت مراہی پر آجا عنہیں کے اس کرے گ

اور چرآب نے فرمایا : نصوص مریحہ.

توجنات درانصوص مریحہ کی تعریف تو فرمادیں کہ نصوص کس کو کہا جا تا ہے اور پھراپی تعریف کے مطابق اینے دلائل کونصوص سے ثابت فرما کیں اور پھرآپ کا بیکہنا کہ آپ کی روح طبیبہ علی علیمین اور جنت میں ہونے کی تقریح ہے۔ سیبیان فرما کیں اعلیٰ علین اور جنت دوعلیحدہ علیحدہ مقام ہیں یا کہ ایک ہی مقام کے دو
تام ہیں۔اگرایک ہی جگہ کے دونام ہیں تواس کے لئے دلیل درکار ہے اورا گرعلیحدہ علیحدہ ہیں تو
پھر دریافت طلب بات ہیہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح بیک وقت دونوں مختلف
مقامات پر موجود ہیں تو کیا آپ کے نزدیک بہتو حید کے خلاف ہے یا کہ نہیں اگر ہے تو آپ
مشرک تھہرے اور اگر نہیں تو پھر جب دو مقامات پر ہونا شرک نہیں تو تین یا اس سے زیادہ
مقامات پر ہونا شرک کیے ہوسکتا ہے۔

اور پھراگراعلی علیمان اور جنت میں بیک وقت موجود ہے تو کیا آپ کا جسداقد س جو کہ جنت میں اعلیٰ علیمین سے اضل ہے اس میں ہونے پر کیااستحالہ ہے۔

اورآپ حضرات کاروح اقد س کواعلی علین یا جنت میں ہونے کو ترقی وینا کن تصوص قطعیہ سے ثابت ہے جب کہ قبر منورہ اعلی علین اور جنت سے بھی افضل تو قرآن مجید کی آیت و للآخو ہ حیو لک من الاولی کے تحت روح طیب بھی افضل مقام پر بی وئی چا ہے۔ اورا گر برتمتی یا برعقیدگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ کو جنت یا اعلیٰ علیین سے افضل برتمتی یا برعقیدگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ کو جنت یا اعلیٰ علیوں سے کہ ریہ جنت ہا گر ریم بھی نہیں مانے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فر مان سے آپ کیا مطلب اخذ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں۔ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں۔

مندحميدي عديث تمبر ۲۹۰ ۱:۹۳۱ ن محاد

٨ ـ مصنف ابن انی شیبه ۱۱:۱۹۳۹

مصنف عبدالرزاق ١٨٢٠٣ عن الي بريره وعبداللد بن زيد ٢ ١٨٨١ باب منبررسول على الله تعالى عليه وسلم

•ا- منداني يعلى الموسلى ١٠٨١١

اا\_ ترزي ١٣١١٠ ماجاء في صل المدينة

موطاامام مالک عن الى سعيد الخدرى وعبداللد بن زيد باب مسجد الني

صلى الندتعالى عليه وسلم

٣٠٠٠ عن الي بريره والي سعيد في ترجمه الوكي بن ساا۔ کتاب المجم لاین اعرابی

١١٠ المجم الصغيرللطمر اني ١٩١٠٣

10- تاريخ اصبهان لا ي تعيم المام، ١٠١٨ع ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١ الباحث

١١٠ كاللابن عدى ١١٨٢٠٠ عن الي بريره وعلى

الاستار ۱۵۵:۲ باب فيما بين القيم والمنم

اور پیر بھی طرق مدیث میں تو اس طرح کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ عن زوا کدمند

الحارث ١١١١ رم ١٩٤٠، ١٩٩١ مريث

۱۸ ما بین قبری و منبری روضهٔ من ریاض البحنهٔ

۱۹\_ منداح سر۱۱۲

٢٠- منداني يعلى ١٠٠١ المال التعلق سين اسد

الم\_ تاري بغداد المناسم عن الي سعيد

۱۱:۰۲۱۱: مر

۲۲ فوائدللتمام 140:F

ال:۲۲۸ من جابراار ۲۹۰ عن سعد

٣٢٠ حلية الأولياءلا في تعيم ٢٠٣٢

٢٩٠١ المجم الكبيرللطيراني ١٢:١٩٢

٢٥\_ كشف الاستار عن زوا كداليز ار ٥٤:٢ باب فيما بين القير والمنر

٢٦ ـ السنن الكبرى المبيعة عن ٢٢٧١ عن عبيدالله بن عرب

"توجب بیرنابت ہوگیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ ہی جنت ہے توجس حدیث شریف میں آپ کی روح مبار کہ جنت میں ہونا وار دہوا ہے اس سے مرادیبی جنت ہے۔ لہذا مولوی ندگور کا اس سے انکار صرف ضداور جہالت ہے۔

ہاں اس حدیث شریف میں ایک اشکال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر منورہ میں زندہ ہیں تو پھر اس حدیث شریف میں جوروح کا آپ کی طرف لوٹانے کا ذکر ہے اس کا کیامعنی ومطلب ہوگا۔

حل اشكال:

علمائے اسلاف میں سے یے شارعلمانے اس اشکال کے بہترین حل پیش کئے ہیں ان میں سے پھھا خصار کے طور پر ہم ہدیدقار تین کرتے ہیں۔

حضرت علامه مجدالدين فيروزا بادى صاحب القامول فرمات بين:

فان قلت: ما معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: رد الله عليى روحى؟ قلت ذكرعنه جوابان. احدهما ذكره البيهقى و هو ان المعنى الا وقد رد الله روحى يعنى ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما مات و دفن رد الله عليه روحه لاجل سلام من يسلم عليه واستمرت في جسده صلى الله تعالى عليه وسلم.

اگرتو کے کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کہ اللہ تعالیٰ میری روح کومیری طرف لوٹا تا ہے کا کیامعنی ہے تو میں کہونگا کہ اس کے دائیجواہے دیے گئے ہیں ان میں سے ایک

امام بیمی نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے لیمی اللہ نے میری روح میری طرف لوٹادی ہے بینی آپ سلی اللہ تعالی علیہ و کا ت کے بعد جب ڈن کئے گئے تو اللہ تعالی علیہ و کا ت کے بعد جب ڈن کئے گئے تو اللہ تعالی نے آپ کولوٹادی اور وہ نے آپ کولوٹادی اور وہ ہمیشہ آپ کے جسم اقدس میں ہے۔

حضرت امام بحى فرمات بي

والشانى: يحتمل ان يكون ردا معنويا و هوان يكون روحه الشريفة مشتغلة بشهود الحضرة الالهية والملاء الاعلى من هذا العالم فاذا سلم عليه اقبلت روحه الشريفة على هذا العالم فيدرك: سلام من يسلم عليه و يرد عليه.

(شفاء القام ١٠٥٠)

اور دوسرا جواب: اس میں اختال ہے کہ یہاں رورون سے مرادر دمعنوی ہے کیونکہ آپ کی روح مبارکداس جہاں سے بے نیاز ہوکر بارگاہ الی اور ملاء اعلیٰ میں مشغول ہوتی ہے سو جب کی روح طیبہاں کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے تاکہ جب کی روح طیبہاس جہاں کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے تاکہ ملام کا ادراک کر کے سلام کا ادراک کر کے سلام کا جواب دے سکے۔

حضرت امام سی سے بہی جواب علامہ خاوی نے 'القول البدیع''ص١١ پراورعلامہ فیروز آبادی نے 'الصلات والبشر''ص ١٠ میں بیان فرمایا ہے۔ علامہ شوکا فی نے حضرت علامہ ابن الملقن سے تقل کیا ہے:

والمراد برد الروح النطق لانه صلى الله تعالى عليه وسلم حيى في قبره وروحه لاتفارقه لما صح: ان الانبياء احياء في قبورهم.

(تخفة الذاكرين للشوكافي ص ٢٨)

اورردرون سے مرادیہاں نطق ہے کیونکہ ملی اللہ دنام اپی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کی رون آپ سے جدانہیں ہوتی جیسا کہ پڑیٹ میں مروی ہے کہ انبیائے کرام اپنی قبور میں زندہ بین ۔

ردروح سے مراد سرور ہے۔ حصرت علامہ این العماد فرماتے ہیں:

يحتمل ان يراد به هنا السرور مجازا فانه قد يطلق و يراد به ذلك. (الجوبرامظم لا بن جركي ٢٢)

اخمال ہے کہ یہاں ردروح سے مراد مروراور خوشی ہو مجازی طور پر کیونکہ اس کا اطلاق عام طور پر خوشی و مردر کے معنی میں ہوتا ہے اوراس سے میمرادلیا جاتا ہے۔
دردوح سے مراد نطق ہے۔

حضرت امام ابوالحن بكرى مصرى والدالكرى الكبير (م٩٥١ه ع) فرمات بن

و اعلم ان الانبياء احياء في قبورهم يصلون و هذا الحديث ليس ظاهره مراد او انما المراد بروحي منطقي لأن قوة النطق لازمة للروح فعبر بها عنها والله اعلم.

(جوابراليجارفي فضائل الني الخارللنيها في المناسلة ا

جاننا جائے کہ حصرات انبیائے کرام ابی قیور میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور اس جاننا جائے اور اس کے کہ حصر انبیل ہے۔ یہاں روروح سے مراد نطق ہے کیونکہ تو ہ نطق روح کے لئے لازم ہے لہذا یہاں نطق کوروح فرمادیا گیا۔واللہ اعلم

یہاں نطق سے مراد بیزیں ہے کہ مطلقا آپ بولتے بی نہیں گرجواب سلام کے لئے جی بیا کہ علامہ سیوطی دھمہ اللہ تقالی علیہ نے اسپر تعبید فرمائی ہے: اور بعض علاء نے عدم نطق کامفہوم کی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہاں عدم نطق اضطراری نہیں کیونکہ وہ توا کی قتم کی سزا ہوتی ہے جیسا کہ جیسا کہ

حضرت قطب وقت علامه مولا تا فقير الله بن عبد الرحل في فرمات بين:
و يسمكن ان يقال ان عدم النطق يمكن ان يقول المثل ما ذكر من مشاهدة الرب فلا ينطق الا عند سلامة الامة.

(قطب الارشاد ٢٥٤)

ریجی ممکن ہے کہ کہا جائے عدم نطق ممکن ہے جینیا کہ مشاہدہ رب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ملکوت سے استغراق میں رہتے ہیں اور امت کے سلام کے سوا آپ نطق نہیں فرماتے۔ غرالی زمان رازی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ما من احدیسلم علی الارد الله روحی حتی ارد علیه السلام.

مهمن احدیسلم علی الارد الله روحی حتی ارد علیه السلام.

مهمن الم بوسلام براهی جوسلام براهی الله تعالی میری طرف میری روح لوثادیتا ہے کہ میں اس کے سلام کا جواب دول۔

اس حدیث میں ''نافیہ ہے۔ ''احد'' نگرہ ہے۔ سب جائے ہیں کہ نگرہ جیز میں نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ پھر ''ما نافیہ ہے۔ ''احد' نگرہ ہے۔ سب جائے ہیں بھے پرسلام ہے خوالا عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ پھر ''ما من کا طرف میری توجہ میڈول نہیں ہوتی ہو۔ خواہ وہ قبرانور کے ۔ کو کی شخص ایسانہیں جس کے سلام کی طرف متوجہ ہوں اور ہرایک شخص کے سلام کا جواب خود دیتا ہوں۔ ۔

بیحد بیث اس امرکی روش دلیل ہے کہ درود بڑھنے والے ہر فرد کا درود حضور علیہ السلام خود سنتے ہیں اور سن کر جواب بھی دیتے ہیں۔خواہ خص قبر انور کے پاس ہویا دور ہو۔ (حیاۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۵۵ مکتبہ فرید ریہ ساہ یوال)

تواس عبارت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرسلام پڑھئے والے کا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ رور ورح سے مرادساعت مصطفے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں:

و يتولد من هذا الجواب جواب آخر. و هو ان تكون كشاية عن السنمع و يكون المراد ان الله تعالى يرد عليه سمعه الخارق للعادة بحيث يسمع المسلم، و ان بعد قطره و يرد عليه من غير احتياج الى واسطة مبلغ.

(انهاءالاذكياء ٣٣٠ طبح دارالحديث ممر)

اور ال جواب سے ایک اور جواب بیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ردروح پر آپ کی مع خارق للعادة کولوٹا دیتا ہے۔ اس طرح کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرسلام بھیجنے والے کے سلام کو سنتے ہیں۔ ہیں خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہواوراس کو بغیر کسی وسیلہ کی احتیاج کے جواب دیتے ہیں۔ حضرت امام ابن حجر کلی فرماتے ہیں:

او السراد بالروح السمع الجارق للعادة بحيث يسمع المسلم عليه من غير و اسطة و ان بعد او الموافق للعادة.

(الفتاوى الكبرى الفقية ٢:٢ ١ لا بن حجراتي المكي)

اوربیردرور سے مرادساعت خوارق عادت ہے کونکہ آپ ہرسلام پڑھنے والے کے ملام کوسنتے ہیں بغیر کسی واسطہ کے اگر چہوہ کئی ہی دور کیوں نہ ہویا پھر موافق عادت کے (آپ اس کے سلام کوسنتے ہیں)

جواب سلام كى سعادت صرف زائر كيماته مخصوص بين

علائے کرام نے بیان فرمایا کہ آپ سلی اللہ تقالی علیہ وسلم جس شخص کے سلام کا جواب چاہیں ارشاد فرما کیں اس میں دور ونز دیک کی کوئی قید نہیں ہے اگر چہزائرین کے لئے خصوصی شرف موجود ہے کیکن جواب ہر شخص کو بجنایت فرماتے ہیں۔

حضرت سيخ عبدالحق محدث ديلوى فرمات بين:

"ماء اختلاف کرده اند که این فضیلت عظمی عام است مربر کے دابشرف تسلیم برسید کا نتات علیدافضل التسلیمات مشرف است خواه زائر قبر شریف بود یا غائب از آنخضرت کبری در برمکان که باشد فظاهر عموم است..... برتفذیرید عااست که حیات است.

علماء نے اختلاف کیا ہے کہ بیر (سلام کا جواب دینے کی) فضیلت ہر شخص کے لئے عام ہے جو بھی سید کا بنات صلی اللہ نعالی علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام بھیجنے کے شرف سے مشرف ہوخواہ زائر ہو یا بھرائ بارگاہ کبری سے عائب۔ یا جہال کہیں بھی ہواور طاہر حدیث عموم پر دلالت کرتی ہو یا بھرائ بارگاہ کبری ہے کہ آپ ملی اللہ نعالی علیہ وسلم حیات ہیں۔ (جذب القلوب ص ۱۸۱)

حضرت ملاعلى قارى فرمات ين

وظاهره الاطلاق الشامل لكل مكان و زمان و من حص الرد بوقت زيارة فعليه البيان.

(شرح الشفائعلى القارى ١٩٩٠ فى تضيصه عليه الصلوة والسلام ببليغ صلاة من سلى عليه) اور ظاہر اطلاق ہرزیان ومكان (قریب و بعید) کوشامل اور جس کوزیارت كے ساتھ خاص كيااس كے لئے دليل مشرورى ہے (جوكہ ہے بيس)

حضرت امام شہاب الدين خفاجي مصري فرماتے ہيں:

وما قيل ان رده صلى الله تعالى عليه وسلم مختص بسلام زائره مردود لعموم الحديث فدعوى التخصيص تختاج الدليل و يرده ايضاً الخبر الصحيح ما من احديمر بقبر اخيه المومن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام فلوا ختص رده صلى الله تعالى عليه وسلم لزائره لم يكن له خصوصية به لما علمت ان غيره يشاركه في ذلك.

(نسيم الرياض شرح الثقاللخفا جي ٣: ٥٠٠ باب في تخصيصه عليه الصلوة والسلام بتبليغ صلاة من صلى عليه)

حضرت امام ابوالیمن ابن عسا کرفر ماتے ہیں:

واذا جياز رده صلى الله تعالى عليه وسلم على من يسلم عليه

(الجوبرامنظم لابن جر كل٢٢)

من جميع الآفاق من امته بعد مسافة.

جب آب سلی الله تعالی علیه وسلم کا زائرین کوسلام کا جواب دینا جائز ہے تو اسی طرح جمع آف اسی طرح جمع آب کا قاق واطراف سے جہاں سے بھی کوئی سلام کیے آپ کا جواب دینا جائز ہے جا ہے وہ خص محتنی ہی دور کی مسافت پر ہو۔

تواس سے ثابت ہوا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہردورونز دیک کے سلام کہنے والے کو جواب دیتے ہیں اور یہ جی تحقق ہوسکتا ہے جب آپ سب کے سلاموں کو ساعت فرمائیں۔ اور یقینا آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہتوں کے سلام سنتے بھی ہیں اور ان کا جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں تو کتنے خوش قسمت اور عالی نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وظیفہ وطیرہ ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ! بنایا ہوا ہے۔

یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ آدی سلام کر ہے جواب بھی آئیس الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ۔ مثلاً اگر کوئی شخص کی کو السلام عدایت کہتا ہے تو دوسر ابھی اس کے جواب میں علیکم السلام میں کے گا۔اورا گر کوئی شخص اس طرح کے کہ السلام علی فلاں دوسر ابھی السلام علی فلاں ہی کے گا۔ جب تی عاشق لوگ ماضر کے صیغہ کے ساتھ السلام علی کیا رسول الله! عض کرتے ہیں تو یقینا بیارے آقا مولا سلی الله ایمن کر جواب دیتے ہیں تو وہ لوگ مولا سلی اللہ تعالی علیہ سلم علی السلام یا فلاں نام لے کر جواب دیتے ہیں تو وہ لوگ کتے خش بخت ہوئے جن کواس طرح جواب سلام عطا ہو۔

اور کتنے بد بخت وہ لوگ ہیں جوخودتو اس عظیم نعمت سے محروم ہیں ہی دوسروں کو بھی دن رات رو کنے اور ٹو کئے کی ندموم کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں ایسے بدعقیدہ لوگوں کے شرسے بچائے۔

اعتراضات:

بعض لوگوں نے اس می عدیث پر بھی اعتراض کر کے اپنی قبر کی طرح صفحات سیاہ کئے میں ہے۔ ان او گول کے اعتراضات ملاحظہ کریں۔اور پھران کے جوابات۔

### مولوی شیر محمانی نے لکھاہے:

حضرت علامه سيد محمد سين شاه صاحب نيلوى مدظله العالى في ندائي حق جزء ثانى از جلد اول ١٣٣١ تا ١٣٣١ يراى حديث كدوراويول الوصح حميد بن زياد اوريزيد بن عبد الله بن قسيط پر مفصل جرح كردى ہے۔

تو قارئین کرام! آیئے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اس حدیث شریف کے یہ دونوں راوی مجروح ہیں اوران کی وجہ سے بیرحدیث واقعی ضعیف ہے؟ الوصح تمید بن زیاد

ال کے بارے میں حضرت امام جمال الدین مزی تقل فرماتے ہیں:
قال عبد الله بن احمد بن حنبل: سئل ابی عن ابی صخر فقال لیس به
باس و قال عثمان بن سعید الدارمی سالت یحیی بن معین عن حمید الخراط:
فقال ثقة لیس به باس.

## (تهذیب الکمال ۲۳۳:۵)

امام احمد فرمایا کر لیسس به بساس به امام کی بن معین نے فرمایا کر بیافتداور لیس به باس به باس ب

امام الواحم عبد الله بن عدى جرمانى قرمات بين زوى عنه حيوة احاديث و هو عندى صالح الحديث و الموالف) عندى صالح الحديث و الما نكرت عليه هذين الحديثين (المومن الموالف) و في القدرية الله ين ذكر تهما و سائر حديثه أرجو ان يكون مستقيما.
(الكافل لا بن عدى ١٨٥:٢٠)

ائن سے حیوۃ نے احادیث روایت کی ہیں۔ وہ میر سے زندیک صالح الحدیث ہے اور اس کی صرف احادیث (المومن الموالف اور قدر ریے کے بارے میں) کا انکار کیا گیا ہے جن دونوں کا ذکر میں نے کر دیا ہے اور بقیہ تمام احادیث میں میر سے خیال میں رستنقیم الحدیث ہے۔

امام دارقطنی فرماتے ہیں:

هو حميد بن زياد مدنى ولكن كذا يقال ، وهو ثقة. (سوالات البرقاتي للدار قطني ص٢٣)

كهميد بن زياد تفدي

حضرت امام حافظ احمد بن عبد الله بن صالح الى الحن على فرماتے بين: حسميد بن ابو صحر ثقة. (تاریخ الثقات عجلی ۱۳۲۲) کمریز تقدیم۔

امام این شابین فرماتے ہیں:

حميد بن زياد ابو صخر ليس به بأس قال احمد و قال يحيى بن معين. (تاريخ اساء الثقات ممن نقل عنم العلم لا بن شابين ١٠٥)

کراس میں کوئی حرج نہیں۔ای طرح امام احمد اور امام کی بن معین نے فرمایا۔ امام ابن حبان نے اس کوثقات میں بیان فرمایا۔

(كتاب الثقات لا بن حبان ۲:۸۸۱)

امام عثمان بن سعيدالدارم امام يحيى بن معين سيفل فرمات بين و سالته عن حميد بن زياد المحراط؟ فقال: ليس به بأس. (تاريخ عثمان بن سعيدالدارم ٩٥٠) حميد بن زياد المحراط؟ فقال: ليس به بأس. (تاريخ عثمان بن سعيدالدارم ٩٥٠) كماس بين كوئى حرج نبين ہے۔

ٹابت ہوا کہ بیراوی تقداور شبت ہے۔اس برامام احدیکی بن معین اور امام نسائی سے برحنقل کی گئی ہے۔ برحنقل کی گئی ہے۔

لیکن ساتھ ساتھ امام احمد و تھی بن معین سے توثیق کے کلمات بھی مروی ہیں۔لہذا ہیہ جرح مرجوح ہوگی یا پھران کی جرح وتعدیل میں توقف کیا جائے گا اب باقی صرف امام نسائی کی جرح رہ جاتی ہے۔

آب فرماتے ہیں: حمید بن صخر لیس بقوی. (کتاب الضعفاء والمتر وکین للتمائی ص ۲۸۸) کیکن چونکہ میہ جرح مہم ہے اس کئے قابل قبول مہیں ہے۔ اس کے معدلین بہت سارے محدثین بیں جن میں سے چھے کے والے گذر بھے ہیں۔ حاصل کلام بیرکہ بیراوی تقداور خبت ہے۔والتداعلم بالصواب يزيد بن عبدالله بن قسيط

ال راوی پردوطرح کے اعتراضات ہیں: ایک بیک بیرداوی ضعف ہے۔ (آئینہ، تسكين الصدور ١٩٥٨ ، ازشير محرمماني ، توحيد خالص ازمسعود عمّاني ١٩:٢)

ہم کہتے ہیں کہ بیراوی بھی تقدہے اور اس پر جو جرح تقل کی تی وہ مرجوح ہے۔ کیونکہ ایک تو معدلین کے جم غفر کے خلاف صرف ابن ابی حاتم کی جرح ہے اور وہ بھی بہت ہی ملکے در ہے گی ہے اور ہے جی جرح مہم ملاحظ فرما تیں اس راوی کے بارے میں محدثین کی آراء: حصرت المام ابن شابين فرمات بن يزيد بن عبدالله قسيط ثقة

(تاري اساء الثقات من العلم العلم ص ١٣٨٨)

المام عثال بن سعيد الدارى المام كى بن عين سي قل فرمات بين: سيالته عن يزيد بن عبداله بن قسيط ما حاله ، فقال صالح. (تاريخ عمّان بن سعيرالزاري ص بهم) میں نے امام تک سے برید کے بارے میں بوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا صالح

امام جمال الدين مرى فل فرمات يوين:

قال استحق بن منصور عن يجيى بن معين: صالح، ليس به باس و قال النسائى ثقة وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال ابو احمد بن عدى مشهور عندهم بالروايات. وقدروئ عنه مالك غير حديث و هو صالح الروايات وقال ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحق حدثني يزيد بن عبد الله بن قسيط و كان فقيها ثقة وكان ممن يستعان به على المال لا مانته و فقهه زاد ابن سعد بالمدينة و كان ثقه، كثير الحديث (تهذيب الكمال للمرى ٢٠٩٠)

امام يحيى بن معين في فرمايا كه يرصالح باوراس كرماته كوئى حرج نبيس بداما نسائى في اس كوثقة فرمايا - امام ابن حبان في كتاب الثقات بيس ذكر كيا - امام ابن عدى فرمايا كه يدروايات بيس كرد و يكم شهور باورامام ما لك في اس سي كي احاديث لي بيس اوروه صالح الروايات بيس امام إبراجيم بن سعد فرمايا مجهو فررى يزيد بن تسيط في جوكه فقيه اورقة مقاكم الروايات بيس امام إبراجيم بن سعد فرمايا مجهو فررى يزيد بن تسيط في جوكه فقيه اورثقه تقاكم اس كساته المال في اورفقه بيس مدد حاصل كي جاتي بدام ابن سعد في اتنا زياده كيا كهوه ثقد اوركيش الحديث بيس - امام ابن سعد في اتنا

امام مزی نے اس راوی کے بارے میں کوئی ایک بھی جرح کا کلم نہیں فرمایا۔ امام ذہبی نے فرمایا: و ثقه

كداس كي توثيق كي گئي ہے۔

تو ثابت ہوا کہ بیراوی زبردست تقدے اور مماتیوں نے اپنے ضعیف ایمان کی وجہ سے اس کے اپنے ضعیف ایمان کی وجہ سے اس کوضعیف تابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

اب آیئے دیکھیں کہ جارمین نے اس کے بارے میں کیا کہاہے اور اس کی حقیقت کیا

چ:

و اكرمسعود الدين عمّاني في الكهاب:

"امام الك كيتي بين وبسا اخطا (مجمى خطاكرتاب) امام الك كيتي بين المين مين دين المين المين

ابن حیان ایک مگر می این دری المحفظ ، روی (خراب ) مافظ کا مالک

-تھا\_

امام رازی لکھتے ہیں میرے باب سے اس کے بارے میں یو چھا گیا تو فرمایا: لیس بقوی.

مضبوط ہیں ہے۔

افسوں کہ بیرجابل شخص ایک نے فرقے کابانی ہے اصول جرح وتعدیل سے بالکل ہی ٹاواقف و جابل تھا۔اور تفہ راوی کوجرح مبہم کے ساتھ مجروح و نا قابل اعماد ثابت کرنے کی سعی لا حاصل کررہا ہے۔

اس میں جہاں تک امام مالک کی جرح کاتعلق ہے توبیجرح نہیں بلکہ تعدیل ہے جیسا

علامه ابن عبر البرئة رمايا: وينويد قد احتج به مالک في مواضع من المؤطا وهو ثقه مر الثقات. المؤطا وهو ثقه مر الثقات.

یزیدے امام مالک نے مؤطامیں کی مقامات براحتیاج کیا اور وہ نقات راو بول میں سے ایک نقدراوی میں سے ایک نقدراوی ہے۔

اور جہال تک امام ابن حبان کی جرح کا تعلق ہے ابن حبان نے اس راوی کو اپنی کتاب 'التقات' ۵ جہاں کے امام ابن حبان کی جرح کا تعلق کے جمان کے اس التقات' ۵ جہاں میں ذکر کیا ہے۔ اور کہا کہ ربماانطا کہ جمی بھی غلطی کر جاتا ہے جبکہ دوسری طرف جو کہ ابن الہادی نے لیک کیا ہے کہ بیراوی ردی الحفظ ہے اور ابن الہادی نے یہی نقل کیا ہے کہ ابن حبان نے اس کو اہل مدید مکے اجل تابعین میں ذکر کیا ہے۔ لہذا ابن حبان کے کلام میں تضاد ہے لہذا بیسا قط الاعتبار ہے نہ اس کی جرح کی حیثیت ہے اور نہ ہی تو یت کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے۔ باتی رہ گئی ابن ابی حاتم رازی کی جرح کہ دیراوی لیس بقوی ہے تو بیرح کوئی حیثیت رہ جاتی ہے۔ باتی رہ گئی ابن ابی حاتم رازی کی جرح کہ دیراوی لیس بقوی ہے تو بیرح خیرم فسرمبہم ہے لہذا اصول کے تحت میدح حمر دود ہے۔

اور ویسے بھی میالی جرح ہے ہی ہیں کہاں کی حدیث کوضعیف قرار دے دیا جائے۔ بیسا کہ خود

ابن الى عاتم في بيان فرماياكد

و اذا قالوا ليس بقوى بمنزلة الاولى في كتابة حديثه الا انه دونه. (الجرح والتعديل الدين المان ورجات رواة الاتار)

اور جب کتے ہیں کہ لیس بقوی ہے تو یہ بمزلہ بہلی جرح کے ہے لیکن اس سے کمزور

בנבה ہے۔

این ایسے راوی کی حدیث کھی جائے گی جیسا کہ امام سیوطی نے تقل فرمایا: وقولهم لیس بقوی یکتب حدیثه و هو دون لین.

(تدريب الراوى ١:١٢٣١)

لینی علماء کا قول لیس بقوی اس کی حدیث لکھی جائے گی اور بی کمزور سے دوسرا درجہ

امام نووی نے اس عبارت کو کتاب ارشاد طلاب الحقائق الی معرفة سنن خیر الخلائق ا:
ہوست میں بیان فر مایا ہے، تو ثابت ہوا کہ بیراوی نفتہ ہے اور اس کی روایت بھی سیجے ہے۔
دوسر ااعتراض:

ابن تیمیدنے کہا کہ ایسا لگتاہے کہ یز بدنے ابو ہریرہ کوئیس پایا اور یزید بن عبداللہ خود ضعیف ہے اور ابو ہریرہ کوئیس پایا اور یزید بن عبداللہ خود ضعیف ہے اور ابو ہریرہ سے اس کی روایت کے ساع میں نظر ہے۔ (آئینہ سکیس الصدرور) جواب:

سائن تیمیدکایاتو تعصب ہے یا پھر جہالت، کیونکہ اس کی روایت حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے بیان کرنے والے حفرات کے سامنے ابن تیمید کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے اس کی روایت کرنے والے حضرت امام بخاری، امام ابودا و دوغیرہ بیل امام بخاری نا الا دب المفرو " بیل اس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے روایت لی ہے۔

امام ابن حمرو ابی هریرة. امام ابن حمرو ابی هریرة. (کتاب التقات ۵۳۳۵)

امام ابن عام کھے ہیں دوی عن ابن عمرو ابی هویوة 1 ابی دافع. (الجرح والتعدیل ۱۳۵۹)

جبكه حطرت علامه امام جمال الدين مزى امام ابن عسقلاني امام ذهبي تمام في بيان

فرمایا کرید حضرت ابو ہر مرہ وضی القد تعالی عند سے روایت کرتا ہے۔
اور و لیے بھی امام ابن سعد فرماتے ہیں کہ بیا ۱۲ھیں فوت ہوا اور ابوحسان الزیادی نے کہا کہ اس
نے ۹۰ رسال عمریائی کذافی تہذیب الکمال ۲۰: ۳۳۹ تو اس کیا ظرے اس کی ولا دت ۳۲ ھ قرار
باتی ہے جبکہ حضرت ابو ہر مرہ وضی القد تعالی عند کی وفات ۵۸ ھے تو در میان میں ۲۲ رسال کا
طویل عرصہ اور محد ثین کے اصول کے مطابق امکان لقاء کا کوئی شک وشہر ہیں رہتا۔

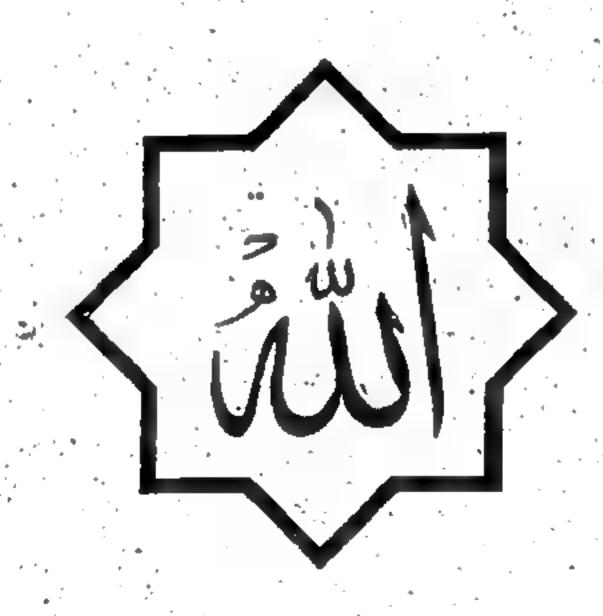

### حدیث تمبر ۱۱:

و فى هذا المعنى الحديث الذى اخبرنا ابو القاسم على بن الحسين بن على الله العريز ثنا بو بن على الطهمانى ابو الحسن بن محمد الكارزى ثنا على بن عبد العزيز ثنا بو نعيم ثنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذ ان عن عبد الله مسعود قال ، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

ان لله عز وجل ملائكة سياحين في الارض يبلغوني عن امتى السلام.

خضرت عبداللد بن مسعود ب روايت ب، انهول في فرمايا كدرسول الله سلى الله تعالى عليه والم نے فرمايا: بيتك الله تعالى كے محمور شنة اليے بين جوكه زمين ميں سيركرتے بين اور ميرى امت كاسلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ تخ ن مديث: ا اسنن (انجبي) للنسائي ا:١٨٩ باب التسليم على الني صلى التدنعالي عليه وسلم للامام احمد ا: ۲۸۷ عن ابن مسعود سا\_ السنن الكبري للنسائي ١:٠٨٠٠ سما\_ مصنف ابن الى شيبة: ١١٥ م عبدالرزاق:۱۵:۲۵ ۵۔ معنف Z1' -Y لا بن حبان ٣٠٠ ذكر البيان بأن سلام المسلم على المصطفى صلى التدنعالي عليه وسلم ے۔ '' مواردالطمان و حدیث تمبر (۲۳۰۳)

لا بي يعلى الموسلي ٥ يهم والتعليق الري

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 👼 3 M. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقال سيح الاسناد ، كماب النفسير               | rri:r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | متدرك للامام حآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| רויך און                                      | لنى اين ابى عاصم ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كتاب الصلوة على ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _1•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بالصلوة على الني صلى الله تعالى عليه وسلم     | بالنفسير-باب فضأكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وقال سيح الاسناد كمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| احدیث تمبرا۲                                  | باللقاضي اساعيل ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فضل الصلاة على النبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r-a:r                                         | لانيتيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اخباراصيبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _Ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11"+: A < 1"+1:1"                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حلية الأولياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77'Y:K'AY:K'IYA:P                             | امام ابن عساكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تهذيب تاريخ ومثق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | امام عبداللدين مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | 12+:1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | للامام الداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | رى امام تاج الدين ا <sup>ل</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and the second of the second o | ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e wiide teer teer teer teer teer teer teer te | للامام بغوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳:۳۵                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I+17:9                                        | خطيب بغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تاریخ بغراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A Company of the Comp |
| ١١٣ ١١ الجزء الثامن باب ذكر اللدعر وجل        | The second secon | كتاب الزبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كرخلق جبريل عليه السلام روح الامين            | 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كتاب العظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| باب في تعظيم الني الفيلة جلاله وتو قير        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شعب الايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٦٤ باب فضل السلام على النوصيالية             | and the second of the second o | عمل اليوم والليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0_10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ir.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسائل القشير بيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وساباب مأتخصيل لامتدفي حيانة وبعدممانة        | روا مداليز ارجيمي ا: ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كشف الاستارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16                                            | ا ۱۰۱۱ حدیث نمبر ۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الدعوات الكبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ [//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119                                           | للعبدالت الأشبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كتاب الغاقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _۲9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | the second of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

۳۰ الوفا لابن الجوزى ۱۸۰ المن المجوزى ۱۸۰ المن المجوزى ۱۸۲ المن المبكى ۱۸۲ المبين المبكى ۱۸۲ المبين المبكى ۱۸۲ المبين ال

بہ حدیث بھی الحمد للہ تھے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی پر زبر دست دلیل ہے۔ مختلف حضرات محدثین کرام نے اس کوسی فرمایا ہے جبیبا کہ حضرت ملاعلی قاری نے فرمایا:

و فيه اشارة الى حياته الدائمة وفرحه ببلوغ سلام امته الكاملة و ايماء الى قبول السلام.

(مرقات شرح مشكوة ٢: ٣١١ باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفصلها الفصل الثانى)

ال ميس آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى دائى حيات اورآپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف سلام كي ينج سے خوشى اورآپ كااس سلام كو قبول كرنے كى طرف اشاره ہے۔
حضرت علامه عزيزى فرماتے ہيں: حديث صحيح.

(السرائ المنير شرح الجامع الصفير ١١١٠) بيرود يث صحيح ہے۔
حضرت امام عبد الرؤف مناوى فرماتے ہيں:

قال الحافظ العراقي الحديث متفق عليه دون قوله سياحين.

(فيض القدريشرح الجامع الصغير٢:٩٧١)

امام حاکم نے فرمایا کہ تھے ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی امام حافظ عراقی نے فرمایا کہ اتفاق ہے سوائے کمہ مسیاحین کے۔

حضرت الم الحافظ تورالدين على بن الي بكر بيتمي قرمات بين: دواه السزاد و رجاله ال الصحيخ.

امام برار نے اس کوئے کے راویوں سے روایت کیا ہے۔

حضرت نورالدین علی بن احمد سمیودی (م ۱۹۱۱ه مر) فرمات بین: وروی البزار بر جال الصحیح.

(وقاء الوعام: ١٣٥٣)

ال کوامام بر ارنے تھے دافیر اولوں سے روایت کیا ہے۔ حضرت امام تفی الدین سکی فرماتے ہیں:

رواہ النسائی و اسماعیل الفاضی وغیرهما من طرق مختلفة باسانید صحیحة لاریب فیها. (شفاءالفام میں باب فی علم النی صلی الله تعالی علیه و میره ملیه)
امام نسائی اورامام قاضی وغیره نے اس کو مختلف استاد صححه کے ساتھ رویت کیا اور ان کی صحت میں کوئی شکہ وشر ہیں ہے۔

علامهابن قيم في الصاب

و هذا اسناد صحیح. (جلاءالافهام ۱۳ طبع نوریدضویه) اور بیسند سیحی ہے۔ حصرت شخ محدث وہلوی فرمات میں ونسانی باسنادی ازعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند۔

(جذب القلوب الى ديار الحرب المطبوعة ول كشور ١٨١٩) اورنسائي في منظم عندست روايت الدرنسائي في منظم عندست روايت

کیاہے۔

حضرت أمام احدشهاب الدين ففاجي مصرى فرمات بين:

رواه احسبد والتنسائي والبيه قبي والدارمي و ابن حبان و ابو نعيم

الحلعي بسند صحيح

کیاہے۔

حضرت امام مجدالدین فیروزآبادی (م ۱۱۸)فرماتین

رواه النسائي في اليوم والليلة وابوحاتم البستي والامام احمد والسماعيل القاضي باسانيد صحيحة. (الصلات البشر ١٠٨)

امام نسائی، امام ابوحاتم البستی، امام احداور قاضی اساعیل نے اس کو باساندی روایت

کیاہے۔

علامه عبدالهاوى شاكرداين تيميه في الكها:

و شعبسه عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن ابن مسعود و هو الصحيح.

(الصارم المنكى ٢٩٢)

امام شعبہ فے عبداللہ بن سائب سے ، انہوں نے زاذان سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ اور بیر وایت کی ہے۔ حضرت علامہ محدالی تجی البوسنوی شارح کتاب بذافر ماتے ہیں:

حديث ابن مسعود اخرجه النسائي واحمد والحاكم و صححه والدارمي والبيهقي في شعب والبزار و ابن حبان في صحيحة فقال الخفاجي امناد صحيح.

بیعدیث شریف بھی المحد للدسند کے فاظ سے بالکل سے ہادرواضی کردہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میں دعرہ بیل موشین کے درود وسلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بیش کئے جاتے ہیں۔ اگر آپ معاذ اللہ زعرہ نہوتے تو درود وسلام کا فرشتوں کے ذریعہ لے جاتا محض ہے کار ثابت ہوگا اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ذات محض ہے کار ثابت ہوگا اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیس اور ظاہر ہے کہ آپ کی ذات مقدس دوح اور جسم کہ جموعے کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسی فرمایا کہ: یسلعو دوحی کہ وہ میری روح کو سلام پہنچاتے ہیں۔ یا اگر جسم پر پیش کرتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے کہ صرف میرے جسم کو سلام پہنچاتے ہیں۔ یا اگر جسم پر پیش کرتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے کہ صرف میرے جسم کو سلام پہنچاتے ہیں۔ یا اگر جسم پر پیش کرتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے کہ صرف میرے جسم کو سلام پہنچاتے ہیں۔ میں اللہ تعالی علیہ وسلم نے توانی ذات اقدس کا تذکرہ فرمایا ہے جو کہ دوح

اورجسم كامركب ہے۔

اعتراضات اوران كارد

اس روایت پرجی شان رسمالت کے بعض منگرین نے چند ہے سرویااعتراضات کے ہیں۔ ہماری نظر میں بہلااعتراض کہ اس کے راویوں میں ایک راوی سفیان توری ہیں جو کہ مدلس ہیں اوروہ بدروایت 'عن کے ساتھ کررہے ہیں لہذاریہ وایت ضعیف اور مردود ہے۔ ہیں اوروہ بدروایت 'عن کے ساتھ کررہے ہیں لہذاریہ وایت ضعیف اور مردود ہے۔ (آئینہ سکیس الصدر روایہ وارشر محرمتای دیوبندی)

اس میں کوئی شک نہیں کہ دلس راوی کاعنعنہ مردود ہوتا ہے لیکن معترض نے کما حقہ تبع نہیں کیا اور میغل امل علم کے زریک جہالت ہے۔ کیونکہ اس روایت میں سفیان تو ری رحمۃ اللہ علیہ نے تحدیث کی صراحت کی ہے جنیبا کہ حضرت امام اساعیل بن اسحاق القاضی نے صراحت فرمائی ہے۔

حدثنا مسدد قال يحيى عن سفيان حدثنى عبد الله بن السائب. (فضل الصلاة على الني صلى التدنعالي عليه وسلم، ١١)

اور حضرت في الدين بي في العامرف اشاره كيا:

و صرح الثورى بالسماع فقال حدثنى عبد الله بن السائب هكذا فى كتاب القاضى السماعيل، وعبد الله بن السائب و زاذان روى لهما مسلم و تقهما ابن معين فالاستاد صحيح.

امام سفیان توری نے ساع کی صراحت فرمائی ہے اور حسد شدی عبد السلہ بن السائب کہا ہے جیسا کر کتاب فضل الصلاۃ علی النبی میں ہے اور عبداللہ بن السائب اور زاؤان السائب کہا ہے جیسا کر کتاب فضل الصلاۃ علی النبی میں ہے اور النہ بن السائم ہے۔ سے امام سلم نے روایت کی ہے اور امام ابن معین نے ان دونوں کو تقد کہا ہے ہیں ریسندسے ہے۔ تو اس میں میں میں میں میں میں اسر تو اس عیارت سے تابت ہوا کہ ریاعتراض بالکل علما اور عدم تنبع کا متبجہ ہے بلکہ سراسر

جہالت وحماقت ہے۔

دوسرابرااعتراض جوال حديث شريف بركياجا تابءه ميكداس كاليك راوى زاذان

عیف ہے۔ (ملاحظہ بوتو حید خالص ص کاااز مسعود الدین عثانی وآئیز تسکین الصد درص کے واز . رحمد د بوبندی ممانی)

میر تھیک ہے کہ بھن محدثین نے اس رادی پرجرح کی ہے لیکن وہ ایسی جرح نہیں ہے ۔ جس کی وجہ سے بیراوی متروک اور بالکل ضعیف گردانا جائے بلکہ اکٹر جرحیں تومہم ہیں جو کہ جوح بيل جبكهاس كمعدلين جارجين سيدزياده تفتهاور معتربين

(الكاشف: ۱:۲۲۲۱)

(تاریخ نقات س۱۲۳)

امام زمبى لكصة بين: تقه.

امام جل فرماتے ہیں : فقد.

المام الراعدي قرمات ين و احداديث لابناس بها اذا روى عنه ثقة: و انما ماه من رماه بكثرة كلامد (الكائل١:١١)

اس کی احادیث میں کوئی حرج نہیں (سیح ہیں) جب اس سے راوی تقد ہواور اس میں

رف اس كررت كلام كى وجدست كلام كياب-

اورامام كى بن معين ن فرمايا: ثقة لا تسئل عن مثل هولاء.

(تهذیب الکمال ۲۵۲)

سیالیا تقدیم کراس جیسوں کے بازے میں سوال بی تہرو۔

امام ابن سعد في كماكم كان ثقة كثير الحديث تقداور كثير الحديث ب

(تهذیب التهذیب سوس (

(تاری بغداد۸:۸۸۲)

امام خطیب بغدادی نے فرمایا کہ تقتہ ہے۔

علامهابن فيم في المعاب

وزادان من الشقات، روى عن اكابر الصحابة كعمر وغيره و روى له

سلم في صنحيحه قال يحيى بن معين تقه وقال حميد بن هلال وقد سئل

نه هو ثقة لا تسال عن ميل هو لاء الركاب الروح م المسالة السادية)

زاذان تقدراویوں میں سے ہے۔ میرٹ سے جاہر کرام جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے دوایت کرتا ہے۔ اس سے امام سلم نے اپنی سے میں روایت کی ہے۔ امام بحی بن معین نے فرمایا تقدیم ہے۔ امام کی بارے میں سوال بن معین نے فرمایا تقدیم ہے۔ جمید بن بلال نے کہا ایسا تقدیم کہاں جیسوں کے بارے میں سوال نہ کر۔

لهذا تابت بواكه ميداوي تقهيب

تو کیاوہ بھی مردود ہوگا؟ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے ریبر حنفل کی ہے۔

" " ملمد بن كبيل في كما الوالمنزي كونيس السيدا جها مجهنا بول "

(توحيدخالص دوسري قبطص ۱۵)

عثمانی نے اسے تابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ زاذ ان ضعیف راوی ہے۔ حالانکہ سیر جرح تو ہے ہی نہیں کیونکہ ابوا بختر کی سعید بن فیروز الطائی ثقہ اور شبت راوی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں '' ( نہذیب الکمال ۲۵۹ )

# حدیث تمبر کا:

و اخبرنا ابو الحسين بن بشران و ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحرقى قالا انبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا احمد بن الوليد ثنا ابو احمد الزبيرى ثنا اسرائيل عنابى يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال ليس احدمن امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى عليه صلاة الا وهى تبلغه ، يقول له الملك فلان يصلى عليك كذا وكذا صلاة.

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ امت محدیث ما صاحبها السلام کا جوفر دہمی آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے وہ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے وہ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ قلال تعالی علیہ وسلم کے بہنچا دیا جا تا ہے۔ ایک فرشتہ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم پراس طرح درود شریف پڑھتا ہے۔ آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم پراس طرح درود شریف پڑھتا ہے۔

منداسحاق بن رابو بيرلامام اسحاق بن رابوريه بحواله القول البديع للسخاوی ۱۵۳۰ الباب الرابع

طبقات الشافعية الكبرى امام عبدالوباب السبكى ، ١:٩١١

میردایت بظاہر موقوف ہے کیکن حکماً مرفوع ہے کیونکہ ایسے الفاظ محض اجتہا دسے ہیں کے جاسکتے اور بیاصول ہے کہ جب صحافی رضی اللہ تعالیٰ عندایسے الفاظ فرمائے جواجتہا دی نہ ہوں تو وہ روایت مرفوع شار ہوگی۔

توال روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ آب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ آب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پر معتا ہے تو

وہ فرشتہ ای آدی کا درود آب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

ال حدیث شریف کا ایک معروف شاید حضرت عمارین پاسر رضی الله تعالی عنه والی حدیث ہے۔

يا عسار ان الله تعالى اعطى ملكا من الملائكة اسماع الخلاق كلها فهو قائم عند قبرى الى ان تقوم الساعة فليس احد يصلى على صلاة و في رواية البزار. فلا يضلى على احد الى يوم القيامة الا ابلغنى باسمه واسم ابيه. هذا فلان بن فلان قد صلى عليك.

اے مماراللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جے خدائے تمام مخلوق کی بات من لینے کی طاقت عطافر مائی ہے قیامت تک وہ میری قبر منورہ پر کھڑا ہے جو کوئی بھی بھے پر درود پڑھتا ہے بی فرشتہ مجھ کو وہ درود پہنچا دیتا ہے۔ اور برزار کی روایت میں ہے کہ جو کوئی بھے پر قیامت تک کے لئے درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس آ دمی کا نام اور اس کے باب کے نام کے ساتھ (ریم ض کرتے ہوئے) کے فلال بن فلال نے آپ پر درود بھیجا ہے جھے پہنچا دیتا ہے۔

تخ ت عديث:

المام بزارا : ١٤ كشف الاستار) باب الصلاة على الني الله

۲- التارئ الكبير أمام بخارى، ۲:۲۱

المام الكائل المام المن عدى، ١٢٢٥٥

القندفي ذكرعلاء سمرقند امام غربن محدالته ي ٥٥٠٠

۵\_ الضعفاء الكبيرللامام عقيلي ١٠٠٩: ١٢٠٩

٢- كتاب العظمة المام الواشيخ الاصباني،٢: ١٣٠٤م، باب ذكر الملاكة المؤكلين في

السمؤت والأرضين ٢٥ دارالكتب الحكمية ١١١١ء

٤- كتاب المجم لا في سعيد احدان الاعرابي ١٠٠٠

الترغيب والترجيب امام ابوالقاسم الاصبها في قوام النة ١٩:٢٠ (الترغيب في الصلاة على النه على النه الله على الله وسلم)

9\_ طبقات الشافعيه الكبرى لتاج الدين السبكي ، ١٩٩١

١٠ المجم الكبير امام طبراني (بحواله القول البديع ص١١١)

اأ تاريخ ومشق امام ابن عبها كر

١١ مند المام حارث (بغية الباحث عن زوا كدمندالحارث ١٣٠٢ ورقم

١١١ كتاب الصلوة ابن الي عاصم ص ١١٠ رقم (١٥)

١١٠ اماني لا بن الجراج القول البديع ص اللامام سخاوي

10 احكام ابوعلى الحسن بن تصر االطوى

١١\_ الجرح والتعديل ابن الي عاتم ، ٢٩٧٠ بأب الحاء

اور بعض روايات من الفاظ زياده بيل ـ

يا احمد فلان بن فلان يصلى عليك يسميه باسمه واسم ابيه فيصلى الله عليه مكانها عشراً.

فرشة عرض كرتايا نى الله على الله على وسلم فلال بينا فلال كانام اوراس كے باپ كانام اوراس كے باپ كانام اوراس كے باپ كانام الحق كركہتا ہے كداس نے آپ بردرود برا ها ہے تو الله تعالی اس كے بدلے اس محق بردس رحمتیں نازل فرما تا ہے۔

( كتاب الجم لا بن الاعرابی ا: ۲۰۲۱)

٤١ ـ اور بعض روايات مين عشراكي جگه سيالفاظ بين: "

ان الله یصلی علی ذلک العبد عشرین بکل صلاة. (عقبل ۲۲۹:۳)

کراس بنده پرالله تعالی بردرود شریف کے بدلیس رحتیں نازل فرما تاہے۔
تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ایک فرشتہ کو الله تفالی نے تمام کا نتات کی
آوازیں سننے کی طاقت عطافر مائی ہے۔ جب ایک فرشتہ مدیند شریف میں روضہ رسول صلی الله
تعالی علیہ وسلم پر کھڑا ہوکر ساری کا نتات کی آوازیں س سکتا ہے اور میشرک نہیں تو پھر پیارے آقا

صلی اللدتعالی علیہ وسلم کی ساعت کے بارے میں شک کرنا اور اس کوشرک کہنا کہاں کی مسلما،

حضرت علامه عبدالرؤف مناوى ال حديث كي شرح مين فرمات بن

ای قوق یقتدر بها علی سماع ما ینطق به کل مجلوق من انس و جن

غيرهما.

لیمی اللہ تعالی نے اس فرشتے کوالی قوت عطافر مائی ہے کہ انسان اور جن اور اس کے مورد میں اس کے مورد میں اور اس کے مورد میں اس کے مورد میں اور اس کے مورد میں اور اس کے مورد میں اس کے مورد میں اس کے مورد میں اور اس کے مورد میں اور اس کے مورد میں اس کے مورد میں اور اس کے مورد میں اور اس کے مورد میں اس کے مورد می

سواتمام مخلوق الني كى زبان سے جو بھونكلتا ہے اس كوستا ہے۔

حضرت علامه العزيزى تريفر ماتين في اى موضع كان

لعنی جاہےوہ آواز کہیں کی بھی ہو۔ (دورونزد یک کسی جگہ کی قید ہیں ہے)

المام العزيزى بى فرمات بين قال الشيخ حديث حسن.

كه بيرهديث سي

حضرت علامه زرقانی مالکی اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

ای قوق من انس و جو ای قوق من انس و جو غیرهما . ای قوم ۱ انس و جو غیرهما . ایمان می انس و جو غیرهما .

لعنی اس کوائی قوت دی گئی ہے کہ وہ کا تنات کی جملہ خلوق کے جومنہ سے نکاتا ہے جن

الس وغير بهاست وه است سننے كى قدرت ركھتا ہے۔

علامدابن قيم في علامدابن

و قد صح عنه ان الله و كل بقبره ملائكة يبلغون عن امته السلام.

(كتاب الروح ١٤ المسألة السادسة اعادة الروح كميمة في القير)

اوراً مخضرت على الله تعالى عليه وسلم سے مين سندسے ثابت ہے كم الله تعالى نے آب

كى قبر يرفر شق موكل فرمائے بيں جوكم آب كى امت كاسلام آب كو يہنياتے بيل.

تو حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دور ونز دیک سے سنا اور ہر مخلوق کی آواز سنا بیالا

تعالی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کی عطااور مہر بانی کے ساتھ اسکی مخلوق میں سے جسے وہ جا ہے ہیں افت عنایت فرماد ہے۔ دلک فضل الله یو تیه من یشآء.

تویہاں سے ان لوگوں کی جہالت بھی آشکار ہوتی ہے کہ جوقور آالیے معاملات پرشرک کا فتوی جڑ کرخود گراہی کی دلدل میں پیش جاتے ہیں۔

ریقوت ساعت ایک ایسے فرشنے کی ہے جو کہ کارے آقاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادنیٰ لام اورامتی ہے جب نیامتی کا حال ہے آقا کا کیا حال ہوگا؟

> جا ہیں تو اشاروں سے اسینے کا یا بی بلیٹ دیمی دنیا کی۔ ریوشان ہے خدمت گا دوئی سروور کا نامی کمیا ہوگا

اس مبارک فریستے جو کہ آ ہے۔ سلی اللہ نعالی علیہ وسلم سکے وو مقد انو پر بیرموکل ہے کے نام کے بارے میں بعض کتابوں میں ۔۔۔۔

خضرت علامه جلال الدين سيوطي فرمات بي

الملك المؤكل بقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي اعطى سماع الخلائق وقيل اسماؤهم اسمه مطروس.

. (الكتر المدفون المشجون للسيوطي ٢٧١٣)

وہ فرشتہ جو کہ نی اکرم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر پرموکل ہے جس کوتمام مخلوق کی آواز سننے کی طافت عنایت فرمائی گئی ہے کہا گیا ہے کہ فرشتوں کے نام بیں اور اس موکل فرشتہ کا نام مطروس (علیہ السلام) ہے۔

جبکہاس کے برعکس حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی اور حضرت علامہ مس الدین سخادی نے ابن بشکو ال کے حوالہ سے اس مبارک فرشتہ کا نام 'منظر وس' نقل فر مایا ہے۔ ملاحظہ نرما نیس الصلات والبشر ۱۳۰۱ اور القول البرایج ۱۱۱۔

ممکن ہے کہ علامہ سیوطی کی کتاب میں کتابت کی غلطی کی وجہ ہے میم کے بعد نون حصوت گیا ہویا اس کے برعکس بھی بوسکتا ہے۔واللہ اعلم بالصواب

اعتراض

ال حدیث شریف پرایک تواعتراض بیدگیاجاتا ہے جیسا کہ حضرت علامہ امام ذہبی نے کیا ہے: تفود به استماعیل بن ابواهیم استادا و متنا. (میزان الاعتدال ۱۳۳۱)
کیا ہے: تفود به استماعیل بن ابواهیم استادا و متنا. (میزان الاعتدال ۱۳۳۱)
کہ اس دوایت میں نعیم بن ممضم سے اساعیل بن ابراہیم روایت کرنے میں منفرد ہے۔ (اوروہ ہے بھی ضعیف)
ہے۔ (اوروہ ہے بھی ضعیف)

جیرت ہے کہ امام ذہبی جیسا متبحر عالم دین فرمار ہاہے کہ اس حدیث میں اساعیل بن ابراہیم متفرد ہے، حالا نکہ ایسا ہر گزنہیں ہے بلکہ اس کے متالع امام برزار کی سند میں: ابواحمداور امام سقیان بن عید ہیں۔

اورابن الاعرابی کی سند بین اس کامتابع ابو خالد القرشی لینی عبد العزیز بن ابان ہے اورا مام عقیلی کی سند بین اس کامتابع علی بن آلقاسم کنزی ہے۔ اورا مام ابوالشیخ ابن حیان کی سند بین اس کا متابع قبیصہ بن عقبہ ہے۔ جب اس کے استے متابع موجود ہیں تو پھر میاعتراش بالکل ہے کار ہے کہ اس میں اساعیل بن ابراہیم مقرد ہے۔ ووسم ااعتراض

ال روایت کی سندیل تعیم بن مضم ہے جس کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا ہے: نعقد بعضهم.

اس کوبعض نے ضعیف کہاہے۔ جواب سوال میہ ہے کہ وہ بعض کون ہیں کہ جنہوں نے اس کوضعیف کہاہے جب تک خارج کا پنتہ نہ ہوجرح برکارہے۔

حضرت امام علامه ابن جمزعت قلانی قرمات بین: و ما عرفت الی الآن من ضعفه. (لهان المیز ان ۱۲۹:۲۱) میں ابھی تک نہیں جان سکا کہ اس کوضعیف کہنے والاکون ہے۔ تنیسر ااعتراض:

اس روایت میں عران بن حمیری ہے جس کے بارے میں امام منذری فرماتے ہیں: لا یعرف. (الترغیب والتر جیب ،۲:۰۰۰)

> لعنی رہے۔ عنی رہے ہول ہے کون ہے پہنچیں ہے۔ جواب:

بيراوى مجبول بين بلكه تقديم جيها كهام مخاوى فرمات بين بل هو معروف. (القول البدليج ١١٢)

لینی میجهول بیس بلکه معروف ہے۔

امام ابن حبان في الكوكماب التقات مين ذكركيا ملاحظه فرماكين : كماب الثقات

.YYY:A

مولوى عبدالرحمن مبارك يورى في الصاب فيان المحدثين قد اعتدوا بثقات

ابن حبان و صرحوا بانه يرتفع الجهالة عمن قيل انه مجهول بتوثقيه.

(ابكارامين في تقييداً عاراسنن ص ١٣٩١ باب في القراة خلف الامام)

بیشک محدثین نے این حبان کی ثقات پراعماد کیا ہے اور انہوں نے صراحت کی ہے کہ این حبان کا کتاب الثقات میں ذکر کرنا راوی کو جہالت سے نکال دیتا ہے ( یعنی اس راوی سے جہالت اٹھ جاتی ہے )

اور پھراس عدیث کے شواہد بھی موجود ہیں لہذا میا اے شواہد کے ساتھ جسن یا سے

مدیث ہے:

شامد تمبرا:

قال الدينكمي انباء نياوالدي انبانا ابوالفصل الكرابيسي انبانا ابو العباس بن تركان حدثنا موسى بن سعيد حدثنا احمد بن حماد بن سفيان

حدثنى محمد بن عبد الله بن صالح المروزى ، حدثنا بكر بن خراش عن قطربن خليفة عن ابى الطفيل عن ابى يكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اكثروا الصلاة على فان الله و كل بي ملكا عند قبرى فاذا صلى على رجل من امتى قال لى ذلك الملك يا محمد ان فلار بن فلار صلى عليك الساعة.

(الديلى منذالفردول بحواله كنز العمال انه ١٠١٠مزرقاني ١٥٠٥٥ماماللالي المصنوعة للسيوطي ١٠٨١٠، كمّاب المناقب) حضرت ابوبرصد بق رضى التدنعالى عنه بدوايت ب كدرسول التدسلي التدنعالي عليه وسلم نے فرمایا بھے برزیادہ درود بڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر برمقرر فرمایا ہے الى جب ميرى امت ميں سے كوئى تھى برورود پر هتا ہے تو وہ فرشتہ عرض كرتا ہے كہ يارسول التدفلان بن فلال في المركم أب يردرود يوها ب

عن ابني امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبعالي عليه وسلم: من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا بها ملك

(الجم الكبيرللطم الى ٨ برقم الاك، القول البديع ١١١٠ علا الافهام ٢٩) حضرت الوامامدرض التدنعاني عندس روايت بكرسول الله صلى التدنعالي عليه وسلم نے ارشادفر مایا جس نے بھو پرایک مرتبدورود پڑھااللہ تعالی اس پردس حمتیں نازل فرمائےگا۔ اورايك فرشته مقررب جوكه بحصوه ورودشريف ببنجاد ياب

تو تابت ہوا کہ میرحد بہت شراف ایے شوام کے ساتھ تے ہے۔

## حدیث تمبر ۱۸:

اخبرنا على بن محمد بن بشران أنبأ ابو جعفر الرازى ثنا عيسى بن عبد الله الطيالسى ثنا العلاء بن عمر والحنفى ثنا ابو عبد الرحمن عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من صلى على عند قبرى سمعته و من صلى على نائباً ابلغته.

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود شریف پڑھا میں اس کوخود سنتا ہوں اور جس نے قبر سے دور پڑھاوہ مجھے پہنچادیا جاتا ہے۔

ابو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدى فيما ارى وفيه نظر و قد مضى ما يوكده.

ابوعبدالرحمٰن وہ محدین مروان سدی ہے میرے نزدیک اس میں نظر ہے۔ (ضعیف ہے) مگراس حدیث کی تا ترک گذشتہ اطاویت ہے۔ جوتی ہے۔ میں مگراس حدیث کی تا ترک گذشتہ اطاویت سے ہوتی ہے۔ تخرین تنج حدیث:

الترغيب والتربيب للامام الى القاسم الاصيماني ٢٠: ١٣٠٢ باب الترغيب في الصلوة على النبي صلى الترغيب في الصلوة على النبي صلى التدني الترسلم

طبقات الشافعية الكبرى للامام تاج الدين السكى ، ١: ١٨

شعب الايمان للامام يهيمي ٢٠١٨ باب في تعظيم الني صلى التدنعاني عليه وسلم واجلاله و

تو قيره-

رسائل القشير ميلامام الى القاسم القشيرى، 14

تاريخ بغدادامام ابو برالخطيب البغد ادى٢٩٢:٣٩٢

ان روایت بیس لوگ بیداستدلال کرتے ہیں کہ ٹی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب سے بڑھنے والے کا درود شریف توخود بغی شیس ساعت فرماتے ہیں کیکن دور سے خوذ ہیں سنتے بلکہ فرشتوں کے ذریعے آپ کو پہنچایا جاتا ہے جیسا کہ اس روایت میں موجود ہے۔ اور اگر آپ خود ساعت فرماتے ہوئے والے تا ہے۔
آپ خود ساعت فرماتے ہوئے تو یہ فرماتے کہ جودور سے پڑھے وہ مجھے بہنچایا جاتا ہے۔
تو پہلے نمبر پر تو یہ کہ بید حدیث موضوع ہے لہذا اس کوسی روایات کے مقابلہ میں پیش میں میاجا سکتا ہے۔ ابو عبدالرحی محمد بن مروان السدی جو کہ نہایت میں عیاد میں بیش میں کیاجا سکتا ہے وکہ اس میں ایک راوی ہے۔ ابو عبدالرحی محمد بن مروان السدی جو کہ نہایت میں میں ایک راوی ہے۔ ابو عبدالرحی محمد بن مروان السدی جو کہ نہایت ہی ضعیف بلکہ تیم ہالکذب ہے۔

امام وہی فرماتے ہیں۔

تركوه و اتهمه بعضهم قال البخارى: سكتوا عنه و هو مولى الخطابيين لا يكتب حديثه البتة و قال ابن معين ليس بثقة. وقال احمد: ادركته قد كبر فتركته قال نصر بن مزاهم و هو متهم و قال ابن عدى الضعف على روايته بين.

محدثین نے اسے ترک کردیا اور بعض نے اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے، بخاری نے کہا تفسیکتوا عند "اور جمولی خطابیین " ہے۔ اس سے برگز حدیث بیں لکھی جائے گا۔
این معین نے کہا کہ وہ تقدیمیں ہے۔ اہام احمہ نے فرمایا میں نے اس کو پایا کہ وہ بوڑھا ہو بہنا تھا
میں نے اس کو ترک کردیا نے مرین مزاہم نے اس کو تہم بالکذب کیا امام این عدی نے کہا کہ اس کی دوایات برضعف ظاہر ہے۔

امام تقیلی فرماتے ہیں: عن ابن نصیبر یقول محمد بن مروان الکلبی کذاب لا اصل بمحفوظ و لایتابعہ الا من ہو دوند. (الفعقاء الکبیر ۱۳۷۱، ۱۳۷۱)

این تعیر نے کہا کہ پر گذاب ہے (امام تقیلی نے فرمایا) کہاس کی اس حدیث کی جو کہ امام آمش سے ہے کی کوئی اصل نہیں ہے اور پر تفوظ نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی متابع ہے مگروہ اس

#### ہے بھی گیا گزراہے۔

## حضرت امام علامهمزى فرمات ين

قال عبدالسلام بن عاصم عن جرير بن عبدالحميد: كذاب و قال عبد الله عن يحيى بن معين ليس بثقة و قال محمد بن عبد الله بن نمير ليس بشى: وقال يعقوب بن مفيان الفارسى: ضعيف غير ثقة و قال صالح بن محمد البغدادى الحافظ كان ضعيفا و كان يضع الحديث ايضا و صالح بن محمد البغدادى الحافظ كان ضعيفا و كان يضع الحديث ايضا و قال ابو حاتم ذاهب الحديث متروك الحديث لايكتب حديثه البتة و قال البخارى لايكتب حديثه البتة و قال فى البخارى لايكتب حديثه البتة و قال النسائى: متروك الحديث و قال فى موضع آخر ليس بثقة و لا يكتب حديثه. (تهذيب الكمال ١٤٠٤)

جریر بن عبدالله بن نمبر نے کہا کذاب ہے۔امام کی بن معین نے کہا تقریبی ہے (ضیف ہے)۔ محمد بن عبدالله بن نمبر نے کہا نہ لیس بشی ( یکھ بھی نہیں) ہے۔ لیقوب بن سفیان نے کہا تقریبیں بلکہ ضعیف ہے۔ اور حدیث وضع بھی کرتا تقریبیں بلکہ ضعیف ہے۔ صالح بن محمد البغد ادی نے کہا ضعیف ہے اور حدیث وضع بھی کرتا ( گھڑ لیتا) تفا۔امام ابو حاتم نے کہا کہ بید ذاہب الحدیث ہے۔متر دک الحدیث ہے اس سے حدیث ہر گزند تھی جائے۔امام نمائی نے صدیث ہر گزند تھی جائے۔امام نمائی نے فرمایا: متر وک الحدیث ہے اور دوسری جگر فرمایا بی تقریبین۔اس سے حدیث نہ تھی جائے گا۔

كان مسمن يروى السموضوعات عن الاثبات لا يحل كتابة حديثه الاعلى جهة الاعتبار ولا الاحتجاج به بحال من الاحوال.

(كماب الجروص كالحدثين والضعفاء والمروكين،٢٠١٢)

میں تقات رادیوں ہے موضوعات روایت کرتا ہے اس سے حدیث تھنی جائز نہیں ہے گر اعتبار کے طور پر جہاں تک اس سے احتجاج کامعاملہ ہے تو دہ کی حال میں بھی جائز میں ہے۔

#### امام این جوزی فرماتے ہیں:

و قال يحيى : ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء و قال ابراهيم كذاب و قال السعدى: ذاهب و قال النسائي و ابو حاتم الرازى و الازدى متروك الحديث. قال الدار قطني ضعيف.

(كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٩٨:٣)

یکی بن عین نے کہا کہ تقدیمیں اور ایک جگہ فرمایا: کیس بھی ء، ابراہیم نے کہا کذاب ہے، سعدی نے کہا کذاب ہے، سعدی نے کہا کہ تقدیمیں اور ایک جگہ فرمایا: کیس بھی ء، ابراہیم نے کہا منزوک ہے، سعدی نے کہا منزوک الحدیث، امام داقطنی نے کہا کہ بیضعیف ہے۔ الحدیث، امام داقطنی نے کہا کہ بیضعیف ہے۔

امام بربان ملی فرماتے ہیں: قال صالح بن محمد ضعیف یضع (الکشف الحسیثیث عن رمی بوشع الحدیث کلی ۲۲۷)

صالح بن محدة قرمایا كهريضعف باوراحاديث وضع كرتاب

اورای طرح دیگریے شارمحد ثین نے اس راوی پر بڑی بخت جرحیں کی ہیں اور کسی ایک بھی معتبر محدث سے اس کی تعدیل مروی نہیں جس سے میں معالم مواکداس راوی کی میرروایت نہ صرف ضعیف ہے بلکہ موضوع جیسا کہ

علامها بن مادى نے كيا:

هدا الحديث موضوع على زسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس له اصل و لم يحدث به ابوهريرة و لا ابو صالح و لا الاعمش و محمد بن مروان السدى متهم بالكذب والوضع.

بیحد بیث رسول الله سی الله نتالی غلیه وسلم پروشع کی گئی ہے اس کی پیچھاصل نہیں ہے اور نه بی اس کو حضرت ابو ہر میرہ نے روابت کیا اور شدابو صالح نے اور شد ہی اعمش نے اور محمد بن مروان السدی مہم بالکذب اور مہم بالوضع ہے۔

تو جابت ہوا کہ میداویت موضوع ہے۔ اس سے بی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور

ے سنے کا انکار کرنا سرجہالت وحماقت ہے۔ دوسری علت:

ال روایت میں محمد بن مروان کے نماتھ ساتھ ال سے روایت کرنے والا راوی العلاء بن عمر واقعی بھی منتکلم فیہ ہے۔

حضرت علامه ابن جروعلامه ذبي فرمات بين:

العلاء بن عمرو الحنفى الكوفى متروك وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال الازدى لايكتب حديثه وقال النسائى ضعيف وقال العقيلي بعد تخريجه منكر ضعيف المتن لا اصل له.

(السان الميز ان ١٠٥٠/١٥٨ ١٩٨٠ميزان الاعتدال ١٠٣٠)

متروک ہے اور ابن حیان نے کہا کہ کی حال میں بھی اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا ۔ از دی نے کہا کہ اس سے حدیث نہیں کھی جائے گا۔ امام نسائی نے فرمایا کہ بیضنیف ہے اور امام نسائی نے فرمایا کہ بیضنیف ہے اور امام نسائی نے اس کی ایک حدیث کی تخریخ سے اعدفر مایا کہ بیضدیث مظر ہے اور ضعیف المتن ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

تيسري علت بيرهدين منكر ب

بی حدیث چونکہ جے اطادیث کی مخالف ہے جو کہ ایمی آگے آربی بیں اور اس میں دوراوی زیردست ضعیف بیں لہذا اصول طدیث کے تحت محردوایت ہے اور منکر روایت سے استدلال جائز نہیں ہے۔
استدلال جائز نہیں ہے۔

ال دوایت میں ایک دادی امام آغمش میں جو کہ اگرچہ بہت بڑے امام میں کیکن مدلس میں ادر مدلس دادی جنبے میں: سے دوایت کرنے اس کی دوایت بالاتفاق مردود ہوگی۔ حضرت علامہ ابن ججرفر ماتے میں:

سليمان بن مهران الاعتمش محدث الكوفة و قارئها و كان يدلس

وصفه بذلك الكرابيسي والنسائي والدار قطني وغيرهم

(طبقات المدلسين ١٣٧٢ برالتكت على كماب ابن الصلاح ٢: ١٢٠٠ ، المرتبة الثالثة النوراث في عشر بمعرفة التدليس) مدلس كاعنعنه بالاتفاق مردود ہے۔

قاضى عبدالوماب" المخلص "عمل فرماتے بين التدلس جرح و ان من ثبت انه كان يدلنس لا يقبل حديثه مطلقا. (النكت على الكتاب بن الصلاح ٢٣٣: ٥ المغيث شرح الفية الحديث الهما)

تدلیس جرح ہے اور جس سے ثابت ہوجائے کہ وہ تدلیس کرتا ہے تواس کی روایت مطلقا قبول نہیں کی جائیگی۔

امام شافعی فرماتے ہیں:

فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول: حدثني او سمعت. (الرسالة في اصول الفقد للشافعي ١٠٣٥ فقره ١٠٣٥)

لیں ہم کہتے ہیں کہ ہم دلس کی روایت قبول ہیں کرتے مگر جب وہ حدد است یا اسمعت کے لفظ ہو ہے۔ مسمعت کے لفظ ہوئے۔

حضرت امام نووی تحریر فرماتے ہیں

و المدلس اذا قال: عن، لا يحتج به ولو كان عدلا ضابطا. (الجموع شرح المهذب ١٠٤٠-١٥٠١)

اور مدلس جب ''عن' کے ساتھ دوایت کرے تو وہ قابل جست نیں ہوگا اگر چہ عادل و ضابط ہی کیوں نہوں

أمام ابن عبدالبرفر مات بين:

الا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس ، فلا يقبل حديثه حتى يقول: حدثنا أو سمعت فهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا.

(مقدمة التمهيد لما في الموطامن المعاني ولاسانيدا: ١٣)

ایباراوی جو کہ صفت تدلیس کے ہاتھ معروف ہوان کی صدیث ہرگز قبول نہیں کی جاتھ معروف ہوان کی صدیث ہرگز قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ دوہ "حدثنا" یا" سمعت" نہ کہے۔ بیدوہ مسئلہ ہے کہ اس میں بھی مجھے کی کے اختلاف کاعلم نہیں ہے۔

تو ٹابت ہوا کہ مدلس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی اور مذکورہ بالا حدیث کا مدار چونکہ امام سلیمان بن مہران الاعمش پرہے جو کہ مدلس ہیں اور وہ روایت بھی ''عن' کے ساتھ کر رہے ہیں ۔لہذا میر وایت قابل قبول نہیں ہوسکتی۔

امام ابن رجب حنبا نقل فرماتے ہیں:

وقال الشاذ كونى: من اراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الاعمش ولاعن قتادة الا ما قالا "سمعناه".

(شرح العلل الترفدى ، السادى ان لا يكون مدلها) امام شاذكونى نے فرمایا كه جو تخص تدين بالحديث جا بهتا ہے تو دہ امام اعمش اور قادہ سے روایت نه لے جبكہ وہ مسمعنا (ہم نے سنا) کے لفظ نه بولیں۔ محمد بن مروان السدى الصغیر كامنا لع

لبعض حضرات فرمات بین که جونکه ابوانشخ کی سند میں محمد بن مروان السدی کا متابع ابومعاویہ۔ برجو کہ تفدیم جبیبا کہ حضرت امام ابوالحسن علی بن محمد بن الکنانی فرماتے ہیں:

وتسابع السندي عن الاعتمش فيه ابو معاوية احرجه ابو الشيخ قلت

سنده جيد كما نقله السنحاوى عن شيخه الحافظ ابن حجو . (تزيرالشريعة ، ا: ٢٣٥ كتاب المناقب والمثاليب القصل الثاني)

ال میں سدی کا امام اعمش سے تالع ابومعاویہ ہے اس سند کا ابوالینے نے اخراج کیا ہے۔ میں کہتا ہو کہا کی کر مایا ہے۔ ہے میں کہتا ہو کہا کہ خادی نے اپنے شخ ابن جمر سے نقل فر مایا ہے۔ ابوالینے کی روایت اس طرح ہے:

حدثنا عبدالرجمن بن احمد الاعرج حدثنا الحسين بن الصباح حدثنا

ابوم عاوية حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه. قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وصلم من صلى على عند قبرى سمعته و من صلى على من بعيداعلمته.

(جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الانام لابن القيم، ١٩١

ابومعادیدائمش سے وہ ابوصالے سے اور وہ حضرت ابو ہر رہے ہے۔ اور وہ حضرت ابو ہر رہے ہے۔ در وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربایا جو میری قبر کے قریب مجھ پر درود پڑھے میں اسے خود سنتا ہوں اور جب درود دور سے پڑھتا ہوتو اس کا مجھے علم دیا جاتا ہے۔

علامدان فيم في الدوايت كول كرك كهاب، وهذا الحديث غريب جداً.

علامه ابن قیم نے اس کو شایداس کے غسریب جدد کہا ہے کہ اس میں ایک راوی (عبدالرحمٰن بن احدالاعرج) مجبول الحال ہے۔

اور چونکه ال سند میں امام اعمش رحمة الله علیہ نے '' عن' سے روایت کی۔ وہ چونکہ مدلس میں لہذار پروایت نا قابل قبول ہے۔ مذہب نیز وابت مشکر ہے:

چونکہ بیروایت ان بھی روایات کے خلاف ہے جن بیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود وسلام جائے کہیں بھی کوئی پڑھے اس کی آواز س لیتا ہوں لہذا ہے حدیث مشکر تھم رے گی جیسا کہ تحدثین نے اصول بیان فرمایا۔

امام الوكي زكريابن محم الانصاري (م١٧١ه هر) فرمات بين والممنكر ما خالف فيه المستور او الطعيف (قُلْ الباقي بشرح الفية العراقي ص١٥٥)

منكروه روايت ہے سي مستوريا ضعيف راوي نقات کي خالفت کرے۔

جفرت المسخاوي فرمات بن

ان الشياذ راوينه ثقة، أو صندوق غير ضيابط والمنكر راويه ضعيف

بسوء حفظه او جهالته او نجو ذلک و کذا فرق فی شرح النخبة بینهما لکن مقتصراً فی کل منهما علی قسم المخالفة فقال فی الشاذ انه مارواه المقبول مخالفا لمن هو اولی منه. و فی المنکر انه مارواه الضعیف مخالفاً والمقابل للمنکر هو المعروف. (فَيُ الْمَعْيَثِ ، الرَّمَ الْفَيْةِ الْحَدِيثِ ، المنكر هو المعروف.

شاذ وہ روایت ہے کہ س کا راوی تُقد یا صدوق غیرضا بطا ہوادر منظر وہ ہے جس کا راوی ضعیف ہوسوء حفظ یا جہالت یا اس جیسی کسی اور علت کی وجہ سے اور جبیبا کہ شرح نخبۃ الفکر ہیں ان دونوں میں خالفت کی شخص لگائی گئی ہے۔ شاذ میں فر مایا کہ مقبول راوی اینے سے زیادہ تقدراوی کی مخالفت کرے اور منکر وہ ہے کہ ضعیف راوی تقد کی مخالفت کرے اور منکر کے مقابل روایت معروف کہلاتی ہے۔

تو چونکہ اس روایت میں محمد بن مروان السدی ضعیف بلکہ کذاب ہے جبکہ اس کے خالف روایت میں عبد الرحمٰن بن احمد الاعرج مجبول راوی ہے جبکہ اس کے خالف روایت میں کوئی بھی راوی نہیں جبیا کہ آگے آر ہا ہے تو خابت ہوا کہ بیروایت مشکر ہے۔
میں کوئی بھی راوی نہیں جبیا کہ آگے آر ہا ہے تو خابت ہوا کہ بیروایت مشکر ہے۔
میں اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دورونز دیک سے درودو سلام کا ساعت قرمانا:
حضرات انبیائے کرام اللہ تعالی کے فضل وکرم اور عنائیت وعطاسے دورونز دیک سے
سنتے اور دیکھتے ہیں جبیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مادے علی قرآن پاک میں موجود

الله تعالى ارشاد فرما تاسي

حَتْظُ الله المُخْلُوا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةً يَّا النَّمْلُ ادْجُلُوا مَسْكِنكُم لَا يَخْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَنُ وَ جُنُودُه وَهُمْ لَا يَشْغُرُون فَتَبَسَّم ضَاحِكاً مِّنَ قَوْلِهَا. يَخْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَنُ وَ جُنُودُه وَهُمْ لَا يَشْغُرُون فَتَبَسَّم ضَاحِكاً مِّنَ قَوْلِهَا. (النمل: ١٩،١٨)

یہاں تک کہ حضرت سلیمان چیونٹیوں کی وادی پرآئے ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیو! استے کھروں میں جلی جاؤتم ہیں کیل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کالشکر بے خبری میں تو حضرت

سلیمان اس کی بات من کرمشمراکر ہے۔

حضرت سلیمان نے چیونی کی میآواز تین میل سیمن کی تقامیر کی معتبر

كتابول من لكهام ملاحظة فرماكين

تفيرمعالم التزيل للامام بغوى

روح المعانى للامام آلوى بغدادى ١٢:١٠

مروح البيان للامام اساعيل هي

الكثاف للدختري

حياة الحوان الكبرى للامام الدميرى ٢٢٨٠٢

تفسيرجلالين - للامام سيوطي

m. 1:m

مظیری

مرازک

تو قرآن کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام دور سے آوازیں ساعت فرمائے ہیں۔ اوراگر یہ کہاجائے کہ تین میل دور سے سننے والی تغییری روایت کوہم نہیں مائے تو ہم کہیں گے کہ خد مانے کا کوئی علاج نہیں الیکن اتنا تو ہرکوئی مانے گا کہ حضرت ملیمان علیدالسلام نے چیوٹی کی آواز سی تھی آگر تین میل سے نہیں می تھی تو قریب سے ہی مان لیا جائے تو بھی تا بت ہوتا ہے کہ حضرات انبیائے کرام عام لوگوں سے زیادہ ساعت کے مالک بیا۔ ای طرح حضرات انبیائے کرام ورکی اشیاء بھی و کھتے ہیں جو کہ عام اشخاص نہیں و کھیے ہیں جو کہ عام اشخاص نہیں و کھیے

## حضرت موى عليدالسلام كى بصارت:

عن ابني هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "لما كلم الله موسى كان يبصر دبيب النمل على الصفا في ليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ. (الجم الصغيرللامام الطمر افي ا: ١٢)

(فردوس الاخبارلامام ديليس:١١٨)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ

رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشادفر مایا کہ جب حضرت موی علیه السلام سے الله نے کلام فرمایا تو حضرت موی علیه السلام سے الله نے کلام فرمایا تو حضرت موی اندھیری رات میں صاف بھر پردس فرسخ کے فاصلہ سے جیونی کود مکھ لیتے منظم

علامه دميري قرمات يين:

وروى الدار قطنى والطبراني في معجم الاوسط عن ابي هريرة. (حياة الحيوان الكبركا ٢٠٢٢)

اوردار قطني اورطبراني فيجم اوسط مين حضرت الوجريره رضى اللدتعالى عنه سعدوايت

کیاہے۔

امام شہاب الدين خفاجي فرماتے ہيں:

و لما كانت هذه القوة حصلت للكليم بالتجلى فحصولها للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعدالاسراء. (شيم الرياض شرح الثقا ١:١٨١)

جب بیقوت بصارت کلیم کواللہ کی بجل کے ساتھ حاصل ہے تو ہمارے پیارے آتاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے معراج کے بعداس کا کیا خال ہوگا۔ اعتراض:

المامطراني فرماتے ہیں تفود به هاني بن يعديي. ال على باني بن سخى متفرد

جواب

اگر ہانی بن بھی متفرد بھی ہوتا تو کوئی بات نہ بھی کیونکہ وہ تُقدراوی ہے جیسا کہ امام این حبان نے اس کو در کتاب الثقات 'میں ذکر کیا ہے۔ (۹: ۱۳۷۷) کیکن یا در ہے کہ اس حدیث میں حبان نے اس کو در کتاب الثقات 'میں ذکر کیا ہے۔ (۹: ۱۳۷۷) کیکن یا در ہے کہ اس حدیث میں

ہانی بن تکی متفرد نہیں ہے بلکہ اس کا ثقہ تا ایع امام قاضی عیاض کی روایت ( کتاب الثفاا: ۱۳۳) میں 'جام' ہے۔ امام ملاعلی قاری فرمائے بیل:

وهو ابن يحيى بن دينار العودي قال الحلبي وغيره.

(شرح شفاملاعلی قاری ۱:۰۸۰، امش علی سیم الریاض)

کہ امام طبی نے کہا کہ ربیام بن تھی بن دیتار عودی ہے۔ اور امام خفا جی فرماتے ہیں:

(نسيم الرياض ا: ٣٨٠)

هو همام بن الحارث النجعي الكوفي.

كدبيهام بن الحارث الحي كوفي بـــــ

ان دونوں راو بول میں سے جانے کوئی ایک راوی بھی ہو کیونکہ دونوں تقدین لہذاریہ

اعتراض المركيا كداس مين باني متفرد بـ

اعتراض مبريا:

اس میں ایک راوی حسن بان افی جعفر جفری ہے جو کہ ضعیف ہے۔ حدا

بواب. اگرچہاں بربعض محدثین کا کلام ہے لیکن کسی نے اس کو کذاب نہیں کہا کہ اس کی احادیث موضوع ہوں کیونکہ

امام ابن عدى قرمات يين:

وهو عندى ممن لا يتعمد الكذب. (ميزان الاعترال ١٠٨٢)

مير \_ يزويك وه جموت بيل يوليا

اورامام عبدالرحن مهدى في الى يرجر مسدوع فرماليا تفارآب فرمات بين

تفكرت فينه اذا كان يوم القيامة قام متعلق بي و قال: رب سل

عبدالرحمن فبم اسقط عدالتي؟ و ماكن لي حجة عند ربي. فرأيت ان احدّث

(ميزان الاعتدال ١:٣٨٣)

عنه

میں نے غور وفکر کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پیٹھن کھڑا ہوکر میرے متعلق کے گا کہ اے رب عبد الرحمان سے بوجھ کہ اس نے کیوں میری عدالت ساقط کی تو میرے پاس اس پر جرح کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ یس میں نے دیکھا کہ اس سے روایت لینی جا ہے۔

اگراس راوی کی روایت ضعیف بھی ثابت ہوجائے تب بھی کوئی جرح نہیں کیونکہ بیا نضیلت ہے اور فضائل میں ضعیف حدیث بالاتفاق قبول ہے۔

جب دیگرانبیائے کرام کی ساعت وبصارت کا پیجال ہے تو سب نبیوں کے امام وسر دار مضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساعت وبصارت کا کیا حال ہوگا۔ مضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بصارت کا کیا حال ہوگا۔ اسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بصارت:

آپ سلی الله تعالی علیه و سلم فرمایا: ان السله قد رفع لی الدنیا فأنا انظر الیها الی ما هو کائن فیها الی یوم القیامة کانما انظر الی کفی هذه.

بینک الله عزوجل نے ساری دنیا میر ہے سامنے کردی ہے تو بیں اسے اور جو کچھاس بیں قیامت تک ہونے والا ہے سب کوالیسے دیکھ رہا ہوں بیسے اپنی تھیلی کودیکھا ہوں۔

- كتاب الفتن والملاحم بن حمادا: ا)

المجم الكبيرللطمر اني كذافي كنز العمال ١١:١٠١)

ال (صلية الأولياء للأمام الوقيم

الترغيب والتربيب للامام الحافظ الى القاسم اساعيل الاصباني ١١١٢)

تواس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنات کوملاحظہ فرمارہے ہیں اور ماحظہ بھی هیتاً ہے نہ کہ مجازاً۔ جیسا کہ اس حدیث کی شرح میں علامہ ذرقانی فرماتے ہیں:

اشارة الى انه نظر حقيقة دفع به احتمال انه اريد بالنظر العلم.

(زرقانی شرح موایب ۲۰۵:۷)

اس میں اشارہ ہے کہ آپ اس کو حقیقاً دیکھ رہے ہیں اور اس سے بیا حتمال دفع (دور) موجا تا ہے کہ اس سے آپ کا ارادہ علمی نظر کا تھا۔

اور بہی حال آپ کی ساعت کا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طافت سے دور و نزدیک سے سنتے ہیں۔ جیسا کہ احادیث مبار کہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

انسي ارئ منا لا تسرون و اسسمع ما لا تسمعون و في رواية و اني اسمع لاطيط السمآء.

میں وہ دیکھا ہوں جوتم نہیں دیکھتے ادر میں وہ سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے اور ایک روایت میں ہے: میں اس وقت آسان کی جرجرا ہے سن رہا ہوں۔

- منداحد (عن افي در) امام احد بن عبل ١٥٠٥

المستدرك المستدرك المام طاكم ١٠٠١-١١٥ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠١

٣- استن للا مام ابن ماجه، ٩ مبه ، ابواب الزبد باب الحزن والبكاء

٣- الجامع للامام الترقدي، ١٠١٧ ابواب الزيد

٥- كتاب العظمة لافي الشيخ الاصبها في ٩٨٢:٣

٢- مشكل الآثار (عن عليم بن حرام) للامام طحاوي سابهم

ا ١٠٨٨ العبان (عن الى در) للا مام يميل

٨- ولاك النوة المام الوقيم الاصبالي ا:١١٨

٩- فردول الاخبار للامام الدمليي

١٠- حلية الأولياء للأمام الوقيم

اا۔ شرح النة للامام بغوی

١٢\_ جم الكبير للطراني

ساار كنزالعمال امام علا والدين المتى بن حسام الدين البندي ١٠٠٠٠٠٠

توال حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم وہ سنتے ہیں جوعام لوگ نہیں ن سکتے اور بی عقیدہ حضرات لوگ نہیں ن مکھے اور آپ وہ کھود میکھتے ہیں جو کہ عام لوگ نہیں د مکھ سکتے اور بی عقیدہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔

حضرت حسان بن تابت رضى الله تعالى عندفر مات بين:

نبي يرى ما لايرى الناس حوله. ويتلو كتاب الله في كل مشهد.

و أن قال في يوم مقالة غائب. فتصد يقها في اليوم أو في ضحى الغد.

ني أكرم صلى الله نعالى عليه وللم ارد كردوه يجهد كهية بين كه لوك تبين و يكهي اور بر

حاضری کی جگداللدگی کتاب کی تلاوت فرمات میں۔

(اوراگروه کی دن غیب کی بات فرمادین تواس کی تصدیق اس دن یا ایکے دن دو پہر

تک ہوجائے گی) مزر پر

57

- منتدرك أمام حاكم سا: ١٠

العرب ولائل العوة امام يبيق ا: ١٨٠٠

سار دلائل النبوة امام الوقعيم ا: ١٠٠٠

٦- المجم الكبير امام طبراني ١٠٥٠٥٥

۵- الاحاديث الطوال امام طراني ١١٠١٠ عديث تمبر و١١٠ عن معملي الكبير

٢- الشريعة المام الوبكر تحدين الحسين لأرى ، ٢٢٨

-- شرح اصول اعتقاد الل النة والجماعة في الاسلام مية الله بن الحسن بن منصور اللا لكائي

4A+:1

٨- منال الطالب في شرح الطوال الغرائب محدوالدين مبارك بن محداين الاثير ١٠١١م١

9\_ الجمع الزوائدامام نورالدين الميتمي

ا- تهذیب تاریخ دشق امام این عساکر،

ו:ייןיויין اا درقاني على المواهب الم مزرقاتي المالكي ا:۲۳۲ باسانیداخری طبقات ابن سعدللا محمد بن سعد الروض الانف للامام بيلي الوفاباحوال المصطفى امام ابن جوزي rra عيون الار المام ابن سيدالناس ١٩٠ 191.1 البدابيروالنهابي ابن كثير 114 الاستيعاب اين عبدالبرمالكي الكار مخضرسيرت الرسول عبداللد بن محمد بن عبدالوباب نجدى ١١١ معلوم ہوا کہ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم دور ونز دیک سے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ جب عام كلام آب س ليت بين تو درودشريف بدرجه اولي آب صلى التدنعالي عليه وسلم س سكت بين -جيها كداحاديث مباركه ميل وارد مواي

قال الطبراني حدثنا يحيى بن ايوب العلاف حدثنا سعيد بن ابي مريم عن خالد بن زيد عن سعيد بن ابي هلال غن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اكثروا الصلاة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده الملئكة ، ليس من عبد يصلى على الابلغني صوته حيث كان. قلنا: و بعد وفاتى ، ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد بعيد وفاتك ؟ قال: و بعد وفاتى ، ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء . (افرد الطر الى في الجيم الكبير علاء الافهام على)

(الجوہرامنظم لابن جرکی، ۲۵، جمۃ اللہ علیہ العالمین ابساے القول البدیع ص ۳۲۱)

بستد مذکور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فزمایا جھ پرروز جمعہ ذیا دہ درود شریف پڑھا کرو کیونکہ
میر حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص بھی مجھ پر درود
بیر حاضری کا دف ہے۔ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص بھی مجھ بر درود
بیر ایف نہیں پڑھتا مگراس کی آواز مجھ تک بینے جاتی ہے جوہ جہاں کہیں بھی ہو۔ ہم نے عرض

کیا آب کے دصال کے بعد؟ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دصال کے بعد بھی کے دعر ہے دصال کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالی نے زمین برحرام کردیا ہے کہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر عاشق صادق جب بھی درود وسلام پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی آ واز سنتے ہیں۔ اس سی حدیث شریف بٹس کمزورعقیدہ وایمان والے لوگوں نے کمزوریاں ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اور بیٹا بت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور بیٹا بت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ بید وایت من گوڑت روایت ہے۔

ال روایت پر اب تک جواعتر اضات ہمارے سامنے آئے ان میں سے اکثر کے جوابات تو ایک ہے۔ جوابات تو علمائے اہل سنت نے دیے دیئے ہیں اور بچھ مختر آہم عرض کرتے ہیں۔

اس محے حدیث شریف پرغالباسب سے پہلے جناب مولوی اشرف علی صاحب تھا نوی دیو بندی سے جیب جناب مولوی اشرف علی صاحب تھا نوی دیو بندی نے جیب فتم کا کلام کیا جس کے بارے میں موجودہ دور کے دیو بندیوں کے امام اور شخ الحدیث جناب مولوی سرفراز گکھ وی صاحب لکھتے ہیں:

"ال حدیث پر حضرت تفانوی نے بوادر النوادر ۲۷۲ میں علمی بحت کی ہے جس سے مؤلف مذکور (علامہ سعیدی صاحب مظلم العالی) خاصے برہم ہوئے ہیں۔ (اخفاء الذکر ۲۲۸)

اب اس علمی بحث کی جب جناب حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی نے دھجیاں اثرا کیں اور معترض کی "معلیت" کا بھانڈ اچوراہے میں بھوڑ اتو وہی شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں۔

معصوم صرف وہی ہے جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے لیکن جس انداز سے مؤلف مذکور نے ان معصوم صرف وہی ہے جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے لیکن جس انداز سے مؤلف مذکور نے ان پرگرفت کی ہے دہ درسٹ نہیں۔(اخفاء الذکر،۳۳)

ال عبارت سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ علامہ معیدی کی پکڑیر کل اور مضبوط ہے جس سے جناب لکھڑی صاحب کو بیر ماننا پڑا کہ تھا نوی بھول گئے اور ان کے اعتر اضات مذکورہ صدیت شریف پر غلط اور بے کارین ا اس حدیث برجناب تھا نوی صاحب کے اعتر اضات وشہبات:

اس سند بیں ایک راوی بحق بن ایوب بلانسب ندکور ہے جو کئی راویوں کا نام ہے جن

میں سے ایک غافتی ہے جن کے باب میں رہ ما احطالکھا ہے۔ یہاں احتال ہے کہ دوہوں۔

اس کے جواب میں جفرات علائے تن اٹل سنت نے تھا نوی صاحب کو جواب دیا کہ
یہاں راوی بلانسب ندکور نہیں بلکہ اس کے ساتھ ''العلاف'' کی تسبت ندکور ہے۔ تو اس کے جواب میں جناب سرفراز گھرووی صاحب فرماتے ہیں:

'' جلاء الافہام کے مصری نسخہ میں بھی بن ابوب کے ساتھ' العلاف' کی نسبت موجود ہے۔ گرمولا نا تھا نوی کا یہ کہنا کہ جو بلانسبت ہے اس بات کا داشے قرینہ ہے کہ ان کے پیش نظر جو سند ہے اس بات کا داشے قرینہ ہے کہ ان کے پیش نظر جو سند ہے اس بیس یہ نبیس ہے ورنہ ایک دیا نترا راور ذین آ دی' العلاف' کی نسبت دیکھ کر سمجھی نہیں کہ سکتا کہ غیر مفسوب ہے۔

(اخفاء الذکر ۲۳۳ مطبع دوم)

ہم بھی بی کہتے ہیں کہوئی بھی دیانت داراور ذہین آ دمی اس طرح کا کلام ہیں کرسکتا لیکن مسکلہ بیہ ہے کہ تھا نوی صاحب واقعی دیا نت داراور ذہین تھے؟

ہرگر نہیں کیونکہ جناب مکھوئی صاحب کا احمال تب درست ہوتا اگر تھا نوی صاحب کو جب سائل نے بیسندلکھ کرچیجی تھی تو اس میں ' العلاف' کی نسبت موجود نہ ہوتی۔ جب کہ سی ہوئی سند میں بیاست موجود ہے اور تھا نوی صاحب کی کتاب میں بھی موجود ہے تو جان ہو جھ کرجھوٹ بولنا کیا دیا نت داری کے ذمرے میں آتا ہے؟

ال صحیح عدیث پر جناب تھا نوی صاحب نے جننے اعتر اضات دارد کیے حضرت غزالی دوران مولا نااحمد سعید کاظمی رحمۃ الله علیہ نے ان اعتر اضات کے دندان شکن جوابات دیے کر ثابت فرمادیا ہے کہ بیاعتر اصات صرف اور صرف گنتاخ ذبمن کی پیدادار ہیں ملاحظہ فرما کیں : خات النبی ، الا تا کا ا

تفانوی صاحب کادوسرااعتراض بیدے

دوسرے ایک راوی خالد بن زید بیل در مجی غیرمنسوب بیل-اس نام کے رواۃ میں

سے ایک کی عادت ارسال کی ہے اور بہال عنعنہ سے ہے۔ میں راوی کے متر وک ہونے کا اور متر وک کے غیر ثقة ہونے کا اختال ہے۔ (بوادر النوادر ۴۵۰ ادارہ اسلامیات لاہور)
اس اعتر اض کا جواب بھی حضرت علامہ کاظمی مرحوم رحمتہ اللہ علیہ نے علمی اور تحقیقی اور جناب علامہ غلام رسول سعید کی صاحب نے محققاتہ جواب عطافر مایا۔ اس جواب کے جواب میں جناب سرفر از گھووی صاحب نے لکھا:

" حضرت تھا توی کی عبارت میں جس ارسال کا ذکر ہے اس سے اصطلاحی مرسل مرادبیں جیسا کہ مؤلف مذکور (علامہ سعیدی) نے اپنی جہالت سے سمجھ کر لکھا ہے کہ اصول حدیث میں تصریح موجود ہے کہ احناف اور مالکیہ کے نز دیک مرسل مطلقا مقبول ہوتی ہے الح ليكن بيهال ارسال مساصطلاحي مرسل مرادبيس، كيونكه اصطلاحي مرسل وه جوتا ہے جس ميں صحابی کا نام مذکورنہ ہواور چونکہ "اصبحاب کلهم عدول" کا قاعدہ اہل سنت وجماعت کے نز دیک ایک مسلم حقیقت ہے، اس کے صحافی کا ذکر نہ ہونامضر ہیں ہے۔ اور اس روایت میں حضرت ابوالدردا كانام با قاعده موجود ہے لہذا بیاصطلاحی مرسل نہیں ہے جس کوجمہور جحت کہتے یں۔ یہاں نغوی ارسال مراد ہے وہ بیکر راوی ، راویوں کے نام حدف کر دیتا ہے اور اڑا دیتا ہے اور طاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کے بیجے تابعین میں کسی کا نام مذکور نہ ہوتو چونکہ ان میں ثقہ یا ضعيف ہونے كا اختال ہوتا ہے اس لئے بدروايت اصطلاحاً منقطع كہلاتى ہے اورضعف كاسوال اس میں بدستورموجود ہوتا ہے۔ مؤلف مذکور (علامہ سعیدی) نے اصول حدیث کے تن سے بے خبری کی دجہ سے لفظ ارسال کو اصطلاحی مرسل پر جسیاں کرکے بھش اسپتے ماؤف ول کی مجراس نكالى ہے۔

قار مین کرام!ان حضرات کے ناموں کے ساتھ القابات دیکھیں تو آپ جیران ہوں گے کہ شاید دنیا میں رہے ہی عالم بیں اور متقد مین دمتاخرین میں اس کے پائے کا کوئی عالم ہے ہی نہیں۔

بير بين علمائے ويوبند كام الل سنت محدث اعظم ياكت الد وغيره وغيره أب ال كى

اس عبارت كوبار باريزهين اور داد تحقيق وي

بات ہوری تھی کہ راوی خالد بن زید غیر منسوب ہے۔ان نام کے رواۃ میں سے ایک کی عادت ارسال کی ہے اور یہال عنعنہ سے ہے۔

توحضرت علامه سعيدى مدظله االعالى في ال كجواب بين فرماياتها كه:

''سجان الله کیا بی مدل جرح ہے اگر خالد بن زید کی عادت ارسال ہو کیا حدیث مرسل جت نہیں؟ اصول حدیث بین تقریح ہے کہ احتاف و بالکیہ کنزدیک حدیث مرسل مطلقا متبول ہوتی ہے۔ اگر خالد عنعنہ کی حجہ سے ساقط الاعتبار ہے تو صحاح سنہ کی تمام معتعن احادیث ہے ہاتھا ٹھالیں۔ تھا ٹوئی صاحب نے بے سنداخیالات بیان کئے ہیں۔ (ذکر بالجبر) اس بین ارسال کی عادت ہے اور اس نے یہ روایت کن کے ساتھ کی ہے۔ اصول حدیث کا طالب علم بھی بیجا نتا ہے کہ مرسل اور مذلس بین فرق نوتا ہے۔ اگر مرسل راوی عن سے روایت کر ہے تو وہ احتاف اور مالکیہ کے نزدیک قبول بوگی اور اس بین اگر امرکان لقاء بایا جا ہے تو وہ روایت بالا تفاق مقبول تصور ہوگی اور مدلس راوی بوگی اور اس میں اگر امرکان لقاء بایا جا تو وہ روایت بالا تفاق مقبول تصور ہوگی اور مدلس راوی بحث بنا ہے جا بیٹ دوایت کر سے تو وہ بالا تفاق مردود ہوگی۔ بات راوی کی ہے اور جنا ہی دولی بید دوایت منقطع کہلائے گی کیونکہ بید دولی دراوی کے تام حدف کر دیتا ہے اور اڑا ویتا ہے۔

کیا ہم جناب ہے یہ بو چھنے کی جنارت کرسکتے ہیں کہ زید بن خالد نے کہال راوی حذف کے بیں اور اڑاد ہے بیں؟

اوراگریپٹابت ہو بھی تو کیا تفہ زاوی جب راوی گوگرادے گاتو کیااحناف کے نزو یک وہ روایت مردود ہوگی یا کہ مقبول؟

اگر صحابی کے بیچے کا راوی تھوڑ دیا جائے تو وہ روایت مرسل نہیں بلکہ آپ کے نزویک منقطع ہوگی اور منقطع آپ کے نزدیک ضعیف ہے تو کیااما م ابرا جیم تخعی نے جتنی روایات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے روایت کی ہیں وہ تمام منقطع ہوکر ہے کار اور

بيسرويا بهوكرضعيف تفيرين كي؟

اور جناب نے توریجی فرمایا ہے کہ:

راقم اشیم کا خیال ہے کہ کتابت کی غلطی ہے۔راوی اس سند میں خالد بن بزید ہے جو مصری ہے اور بیشت کی استان کی سے دو مصری ہے اور بیسعید بن ہلال مصری سے روایت کرتا ہے اور بیر تقدراوی ہے۔

(ملاحظه بو: تهذیب التهذیب ۱۲۹:۳)

تواس کا مطلب ہے کہ بیروایت آپ کے نزدیک سیجے ہے اور ہاں آپ کے نزدیک اس کے نزدیک اس کے نزدیک اس کے نزدیک اس مطلب ہے کہ بیروایت آپ کے نزدیک اس روایت کے کسی بھی راوی پر کوئی قابل اعتماد اور مفسر جرح نہیں ہے۔ جناب تھا نوی صاحب نے اصول حدیث کا پاس نہیں کیا اور غلط طریقے سے اس حدیث کورد کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ بہر حال فدموم ہے۔

ای طرح دیوبندی شخ الحدیث جناب گکھڑی صاحب نے اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مگراس سند کے غیر معتبر ہونے کی اصل وجداور ہی ہے جس کوموَلف فدکور نہیں سمجھاوران کو اس کی ضرورت بھی نہتی ۔اصل بات ریہ ہے کہ سعید بن ابی ہلال کی روایت حضرت ابوالدرداء سے منقطع ہے۔

لینی جناب گھروی صاحب کے نزدیک بھی اس عدیث کے غیر معتبر ہونے کی وہ وجو ہات نہیں ہیں جو کہ جناب تھانوی صاحب نے ذکر کی ہیں،غیر معتبر ہونے کی علت رہے کہ میروایت مرسل نہیں ہے بلکہ منقطع ہے جبیبا کہ گھروی صاحب فرماتے ہیں:
میروایت مرسل نہیں ہے بلکہ منقطع ہے جبیبا کہ گھروی صاحب فرماتے ہیں:

اگرچہ بعض محدثین نے مرسل اور منقطع میں اصطلاحی طور پر چھوٹر ق کیا ہے کین

علامه جزائري لكصتابي

وقد اطلق المرسل على المنقطع من ائمة الحديث ابو زرعه و ابو ابر المرسل على المنقطع من ائمة الحديث ابو زرعه و ابو حاتم و الدار قطني.

حدیث منقطع برمرس کااطلاق ان ائمه حدیث نے کیا ہے امام ابوزرعہ، امام ابوحاتم اور امام دار قطنی ۔

مولف خیرالکلام نے حضرت مجاہد کے اثر کے بارے بیں امام بیہی کی کتاب القرات میں اللہ میں کتاب القرات کی سے حوالہ سے جو ریکھا ہے کہ ریم نقطع ہے اور منقطع ضعیف کی تئم ہوتی ہے (مصلہ ۲۵۳) محض طفل تسلی ہے کیونکہ مرسل فی نفسہ سے قول کی بنا پر جمت ہے اور حکم منقطع ومرسل ایک ہی ہے۔ (احسن الکلام ا: ۱۵۱،۱۵۰)

حضرت الم سخادی ایک جدیث کے بارے میں فرماتے ہیں زور جسالیہ ثقات لکنه خطع.

كراس كراوى تفته بي مرسند منقطع ہے۔

اس کے جواب میں جناب مکھروی صاحب تر برکرتے ہیں:

'' اگرچہ روایت مرسل بھی (بعض محدثین کرام نے مرسل اور منقطع میں فرق کیا ہے۔ لیکن امام سیوطی فرمائے ہیں کہ تھے بات جس کی طرف فقہاء کرام ،علامہ خطیب بغدادی ،امام ابن

عبدالبراورد يكرمحدثنن كرام كع بين ميه كمرسل اورمقطع ايك بى ب

(مصله تدريب الراوى ١٢١ - ١٢١) (تسكين الصدور ١٢٠٠)

جناب كاصروى صاحب عي لكھتے ہيں:

"......نو پیروایت منقطع ہوگی کین وہ ہمارے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک "

جست ہے۔'

جناب ککھڑوی صاحب کے نزویک بھی جب مرسل اور منقطع میں فرق نہیں بلکہ ایک ای ہے اور اگر فرق بھی ہوتو وہ ججت ہے تو پھڑا ک حدیث کہ جس میں پیارے محبوب صلع اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات حقیقی اور ساعت درود جیسی فضیلت کا ذکر ہے ، کو منقطع اور بے سرویا کہہ کرکیوں رد کرر ہے ہیں۔صاف ظاہر ہے کہ دل میں جو بغض رسول صلی اللہ نتعالی علیہ وسلم ہے وہ قلم وزبان پرآئی گیا ہے۔

اگریدروایت منقطع اور مرسل بھی ہوتو بھی احتاف اور مالکیہ کے نزدیک بالاتفاق جمت ہے۔ ویسے تو اس کے متعارض کوئی سے متصل روایت نہیں ہے اور اگر ضعیف ہو بھی تو بھر اس مدیث کوڑ جمع ہوگا۔

منقطع اورمرسل منصل سے قوی بھی ہوسکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علامہ خطیب بغدادی امام میمونی سے قال فرماتے ہیں:

قرأت على ابراهيم عمر البرمكى عن عبدالعزيز بن جعفر الحنبلى قال نا ابو بكر الخلال قال: اخبرنى الميمونى قال: تعجب الى ابو عبدالله يعننى احمد بن حنبل ممن يكتب الاسناد و يدع المنقطع ثم قال و ربما كان المنقطع اقوى اسناد و اكبر قلت بينه لى كيف ؟ قال تكتب الاسناد متصلا هو ضعيف ويكون المنقطع اقوى اسناداً منه:

(الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع ١٩١:١٠)

امام میمونی نے فرمایا کہ جھے امام احمد بن عنبل پر تعجب ہے کہ وہ اسنادتو کھتے ہیں لیکن منقطع جھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا: بعض اوقات منقطع متصل سے زیادہ قوی اور سند أبروی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی جھے بیان سیجئے کہ کیسے فرمایا تو اسناد متصل لکھتا ہے کین وہ ضعیف ہوتی ہے اور منقطع اس سے ذیا در سند کے لئاظ سے قوی ہوتی ہے۔

اورمنقطع اورمرسل چونکہ ایک ہی ہے اور مرسل کورد کرنا تو دوسری صدی کے بعد کی

بدعت ہے۔

امام ابودا ورصاحب سنن فرمات ين

و اما النمراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مطى مثل سفيان

النورى ومالك بن انس و الاوزاعى حتى جاء الشافعى فتكلم فيها وتابعه على ذلك احمد بن حنبل. (رسالة الي داودالى الل مكه في وصف سننه ٢٢٠)

مراسیل تو ان کے ساتھ احتجاج کرتے تھے علمائے کرام تمام پیکھلے بزرگ جیسے امام سفیان توری، امام مالک بن انس، امام اور اع حتی کہ امام شافتی آئے تو انہوں نے مراسیل میں کلام کیا اور امام احمد بن عنبل نے ان کی اتباع کی۔ امام طبری فرماتے ہیں:

ان التابعين باسرهم اجمعوا على قبول المرسل و لم يأت عنهم انكاره ولا عن احد الائمة بعدهم الى رأس. المائتين كانه يعنى ان الشافعي اول من ابى من قبول المرسل.

(مقدمة التمبيد لا بن عبدالبرماكي ، انه)

تابعین سب کے سب اس بات بر شفق تھے کہ مرسل قابل جمت ہے تابعین سے لے کر دوسری صدی کے آخر تک ائمہ بین سے کسی نے بھی مرسل کا افکار نہیں کیا گویا امام شافعی ہی پہلے برزگ ہیں جنہوں نے مرسل کے ساتھ احتجاج کرنے سے افکار کیا۔
پہلے برزگ ہیں جنہوں نے مرسل کے ساتھ احتجاج کرنے سے افکار کیا۔
امری اکرم صلی اللہ تفالی علیہ وسلم کی شان اقدس کا اظہار کر رہی ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ تفالی علیہ وسلم کی شان اقدس کا اظہار کر رہی ہے۔

اعتراض:

جناب اشرف على تقانوى صاحب في تحرير كيا:

' بیتو مخضر کلام ہے سند میں ، باقی رہامتن سواولاً معارض ہے ، دوسری احادیث رہے۔ کے ساتھ چنانچ مشکوۃ میں نسائی اور داری ہے بروایت این مسعود رید حدیث ہے:

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امتى السلام.

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى عند قبرى سمعته و من صلى على نائياً اللعته. اورنسانی کی کتاب الجمعة میں بروایت اوس بن اول بیحد بیث مروی ہے.

ف ان صلاتکم معروضة علی. بیسب مدیشی صری بین،عدم السماع من بعید میں اور ظاہر کہ جلاء الافہام ان کتب کے برابر قوق میں نہیں ہوسکتی۔ لہذا قوی کوتر نیجے ہوگی۔'
میں اور ظاہر کہ جلاء الافہام ان کتب کے برابر قوق میں نہیں ہوسکتی۔ لہذا قوی کوتر نیجے ہوگی۔'
(یوادر النوادر النوادر

جواب

جہاں تک حدیث نمائی وداری، ان لملہ ملتکہ سیاحین کاتعلق ہے تو وہ ہرگز ہرگز ہماری مؤید حدیث کے معارض بیں ہے اوراس طرح حدیث اوس بن اوس فسان صلات کے معروضہ علی بھی ہماری مؤید حدیث کے ساتھ متعارض بیس ہے۔

ان میں تو صرف اتنا مذکور ہے کہ سیر کرنے والے فرضے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں است کا سلام پہنچاتے ہیں اور امت کا درود وسلام بارگاہ اقدس میں پیش ہوتا ہے۔ ملائکہ کے اس عرض وہلنے کوعدم ساع میں صرت کہناظلم صرت ہے۔

تفانوی صاحب کے اس اشکال کاردائی کے ایک ہم مسلک عالم نے کیا ہے۔ جناب انورشاہ صاحب کشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیو بندفر ماتے ہیں:

واعلم ان حديث عرض الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم دليلا على نفى علم الغيب و ان كانت المسألة فيه ان نسبة علمه صلى الله تعالى عليه وسلم علمه تعالى كنسبة المتناهى بغير المتناهى لان المقصود يعرض الملئكة هو عرض تلك الكلمات بعينها في حضرته العالية علمها من قبل او لم يعلم كعرفيها عند رب العزة و رفع الاعمال اليه فان تلك الكلمات مما يحيا به وجه الرحمن فلا ينفى العرض العلم. فالعرض قد يكون للعلم و اخرى لمعان آخر فاعرف الفرق.

(فيض البارى على مي البخارى،٢٠٢٠ ساب كتاب الصلاة)

وأنيا حاسبة كهتما كرم صلى الله نعالى عليه وسلم يردرود شريف بيش كرنے كى حديث آپ

کے علم غیب کی نبی پردلیل ہیں بن علق اگر چھ غیب کے بارے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ متنابی کی نسبت غیر متنابی کی طرف
ہے، کیونکہ فرشتوں کی چیش کش کا مقصد صرف ہیہ ہوتا ہے، کہ دروہ شریف کے کلمات بعینها بارگاہ
عالیہ نبویہ میں پہنچ جا نمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پہلے جانا ہو یا نہ جانا ہو۔
بارگاہ رسالت میں کلمات دروہ کی پیش کش بالکل الی بی ہے جسے رب العزت کی بارگاہ میں جو
بارگاہ رسالت پیش کلمات دروہ کی پیش کش بالکل الی بی ہے جسے رب العزت کی بارگاہ میں جو
کلمات طیبات پیش کئے جاتے ہیں اور اس کی بارگاہ الوہیت میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں
کیونکہ یہ کلمات ان چیز وں میں سے ہیں جن کے ساتھ ذات جی تعالیٰ جل بجدہ کو تحقہ پیش کیا جاتا
ہے اس لئے یہ پیشکش علم کے منافی نہیں ، لہذا کئی چیز کا پیش کرناعلم کے لئے بھی ہوتا ہے اور بسا
اوقات دوسرے معانی کے لئے بھی اس فرق کو خوب بیجان لیا جائے۔ اُتی

تو ٹابت ہوا کہ مذکورہ بالا احادیث کو حدیث طبرانی کے متعارض بتانا علوم اسلامیہ اور عظمت رسول سے ناوا تفیت کی دلیل ہے۔ بلکہ ریاحادیث تو اس حدیث کی مؤید ہیں۔ الحمد لڈیلی ذلک

اور جہال تک حدیث بہتی کا تعلق ہے کہ میں قبر کے قریب سے منتا ہوں اور دور سے بچھے درود شریف بہنچایا جاتا ہے تو سند کے لاظ سے بیحد بیث ہرگز ہرگز ہماری مؤید حدیث کے برا برئیس ۔اس لئے اس کے ساتھ معارضہ کرنا صرف تھا نوی صاحب جیسے ہی آدمی کا کام ہوسکتا ہے کہ عالم حقائی کا تو ہرگز نہیں ہوسکتا۔

اور پھر تھانوی صاحب کاریکہنا کہ

جلاءالافهام ان كتب كے برابرقوۃ نبيل ركھتى لہذاقوى كورجے ہوگى۔

میر بات بھی بھی بہت کی کا بہت ہیں کے ونکہ یہاں معارضہ جلاء الافہام اور دیگر کتب حدیث کا نہیں بلکہ معجم الکبیر و داری وغیرہ کا ہے اور دوسری بات ریکہ بات کتب حدیث کی نہیں بلکہ سند حدیث کی ہے۔ ترجے سند کو بھوگی نہ کہ کتا ہے کو۔

هارے علائے احناف توضیحین کی احادیث کوغیر صحیحین کی احادیث پرتر نے کے ہوتا

نہیں ہیں۔جبیبا کہ حضرت علامہ ابن الہمام نے التحریر فی الاصول میں واضح کیا ہے۔

(اس سلسلہ میں فقیر کا پر مغز مقالہ ' تعارض بین الاحادیث' مطالعہ کے قابل ہے)

اب اس میح حدیث شریف پر صرف ایک ہی اعتراض باقی رہ گیا ہے جو کہ تھا نوی صاحب نے وار دکیا ہے؟

جناب تفانوی صاحب تررکرتے ہیں:

بعد تحریر جواب بزابلاتو سط فکر قلب پروارد جوا که اصل حدیث میں صوته نہیں صلوق میں جواب بزابلاتو سط فکر میں جواب ہے۔ کا تب کی غلطی سے لام رہ گیا ہے۔ امید ہے کہ اگر نسخہ متعددہ دیکھے جا کیں تو انشاء اللہ تعالی کسی نسخہ میں ضروراسی طرح نکل آئے گا۔
سسی نسخہ میں ضروراسی طرح نکل آئے گا۔

سجان الله! بيئ حقيق كانرالا انداز كداب توالفاظ حديث كے بارے ميں بھى الہام ہونے لكے بيں۔ دراصل جناب تھانوى صاحب فے جواعتر اضات اس حديث شريف بركے متے وہ ایسے بود كاور نكے تھے كہ جنائب تھانوى صاحب كوخود بھى علم تھا كہ ان اعتر اضات كى كوئى حقيقت نہيں۔ اس لئے آخر ميں اپنے الہام پر بنيا در كھى كيونكہ الہام كاجواب الہام ہى ہوسكتا ہے اور دوسروں كا الہام ان كنزد يك اليے ہى قابل قبول نہيں ہے۔

عامی دیوبند صاف کھودیے کہ جناب تھانوی صاحب کی ہے بات قرین قیاس نہیں ہے بلکہ بالکل غلط ہے کیان نہ ہواور قرین قیاس نہیں ہے بلکہ بالکل غلط ہے کیکن نبی صلی اللہ نعالی علیہ وسلم کی شان تو بیان نہ ہواور تھانوی صاحب کی عزیت رہ جائے۔ اس بے تکی بات کوئی کرنے کے لئے جناب سرفراز گھووی صاحب کی عزیت رہ جائے۔ اس بے تکی بات کوئی کرنے کے لئے جناب سرفراز گھووی صاحب کھتے ہیں:

"حضرت تھانوی نے ریجو کھٹر مایا ہے بالکل درست اور سے ہے۔" (اخفاء الذكر ۲۷)

فیاللحجب! جناب گلمروی صاحب کوچاہے تھا کہ کی سی برولالت کرتے کہ اس میں صوتہ کی بجائے صلوتہ کے الفاظ موجود ہیں لیکن ایباتو نہ کیا بلکہ ایک اور کتاب ''القول البدلیج'' کاحوالہ دیتے ہوئے لکھائے۔ امام سخاوی حضرت ابوالدرداء کی بیدروایت مجم کبیرللطمر انی کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں اوران میں بعینہا بہی الفاظ کرتے ہیں۔

الا بلغتنى صلوته الحديث، اوراً قرين لكي ين قال العراقي ان اسناده لا يصح.

بہلی بات تو رہے کہ جناب سرفراز صاحب نے خود جوالفاظ آل کے ہیں وہ بعینہا نہیں ہیں جیبہا نہیں ہیں جیبہا نہیں ہیں جیسا کہ انہوں نے کہ جائے الافہام کی حدیث میں لفظ"بلہ بندی" ہے۔جبکہ"القول البراج" میں"بلہ ختنہ " ہے لہذار بعینہا نہوئے۔ای لئے عین ممکن ہے کہ بیروایت ہی اور ہو۔

اور پھر جناب گھروی صاحب کا حدیث طبرانی کے بارے میں کہنا کہ اور آخر میں لکھتے ہیں۔ قال العد اقبی ان اسنادہ لا یصح ، تؤریجی بہت براجھوٹ ہے۔ میں لکھتے ہیں. قال العد اقبی ان اسنادہ لا یصح ، تؤریجی بہت براجھوٹ ہے۔ کیونکہ علامہ سخاوی نے بدالفاظ حدیث طبرانی کے بارے میں نفل نہیں فرمائے۔ امام سخاوی کی اصل عبارت پڑھیں اوراس شخ الحدیث کی دیا نت کی دادد ہیں۔

وكذا رواه النميرى بلفظ قلنا يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا اذا تضمنتك الارض قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء و قال العراقي ان اسناده لايصح.

(القول البرليج ١٥٩٠)

اورجیسا کہ نمیری نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے ہم نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا درودائپ تک کیسے پنچے گا؟ جبکہ آپ زمین میں ل چکے ہوں گے تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کھائے۔عراقی نے کہا کہ اس کی سند سیجے نہیں ہے۔

امام حافظ عراقی کے الفاظ بیل نمیری کی روایت کے بارے بین کیکن جناب گھھڑوی صاحب نے فرمایا کہ پیطبرانی کی روایت کے بارے بین ہیں۔ سے ہے کہ ایک جھوٹ کو جھپانے کے لئے سوجھوٹ پولنے راھتے ہیں۔

## کیاصوته کتابت کی مطلعی ہے؟

جہاں تک جلاء الافہام کا تعلق ہے تو اس میں "صوته" ہی ہے، "صلوته" ہر گزہر گز نہیں ہے اور نہ ہی کسی نیخہ میں میدالفاظ ہیں۔اگر ہوتے تو اپنے سیم الامت کی بات درست ٹابت کرنے کے لئے اب تک دیوبندی حضرات وہ نیخ ضرور پیش کر دیتے۔

ہم نے جلاء الافہام کے متعدد نسخے دیکھے ہیں تمام میں صوف ہی ہے کی ایک میں معلوقہ کا فظانہیں اور نہ ہی کسی نے اختلاف کئے کا اشارہ کیا ہے۔ اسلام کے فضیلہ الشخ طار یوسف شاہین نے فرمائی ہے جو کہ علائے ازہر

شریف میں سے ہیں اور میصفر ۱۳۸۸ میں طبع ہوا ہے۔

ا۔ ہندوستانی مطبوعد نخہ۔ بیلسخداردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ مترجم نے لکھا ہے:

بحد اللہ تبارک و تعالی اس ترجے کی تسوید و تحریر سے جو یا نچے شعبان روز فنج شنبہ کوشروع
کی تیرہ ذی قعدہ روز چہارشنبہ ۲۳۳ اے کو فراغ حاصل ہوا۔

(شاكر حسين عفرله به سبوان قاضي محله)

س- ہندوستانی نسخہ مطبوعہ بینسخہ مشہور غیر مقلد وہائی نجدی عالم مولوی سلیمان منصور بوری کے ترجمہ و تحقیق کے ساتھ شائع ہوا ہے۔اگر کسی نسخہ میں "صلو تھ" کے الفاظ ہوتے تو بیضر ور دل میں ساتھ شائع ہوا ہے۔اگر کسی نسخ میں دل نے جس راہ لگایا تو اسی راہ چلا ہے ہے کہ کہ وادی عشق میں گر اہ کور ہبر سمجھا! صو ته کی بجائے صلو تہ نقل کرتا۔ ( کیونکہ پکانچری وہائی تھا)

" بحمد الله بيم سلم كم القول البدلي بين صلوته ك لفظ بين بيم على بوكيا اور" القول البدليع" كن خير من كم المعلى على ورنداس بين بحى لفظ صوته بى تفار جيسا كراب جونسخه محمد عوامه كي تحقيق كساته "موسسة الريان بيروت ١٣٢٢ اه ٢٠٠٧ء الطبعة الاولى شائع بواب السمين صوته كي الفظ بين لهذا ديو بنديول ك محدث كي يرفر يب كارى بهي ختم بوكى ، ملاحظه فرما ئين " القول البدليع في ١٣٣١ عديد" فادم مناظر اسلام قارى محمد ارشد مسعود عفى عند)

٧٠ معری نسخ جس کی سی قرصی مشہور نجدی عالم محمد حامد الفقی نے کی ہے اور بیانی ''ادارة الطباعة المثیریة اصاحبا و مدیم الحدیم الدین دشقی سے شائع ہوا ہے۔ ( سی وعلق علیہ ۱۳۵۷ هـ )

بدیا در ہے کہ اس نسخہ کا محقق اور سی نامور نجدی عالم ہے اور جبکہ اس کا ناشر محمر مشرد شقی کر نجدی و بنیت کا حال ہے لہذا اگر کسی بھی قالمی یا مطبوع نسخہ میں صوقہ کی بجائے صلوتہ کے کر نجدی و بنیت کا حال ہے لہذا اگر کسی بھی قالمی یا مطبوع نسخہ میں سے کسی محقق و ناشر نے حالتہ میں اختلاف نسخہ جات کا ذکر تک بھی نہیں کیا جس سے صاف طاہر ہے کہ جناب تھا نوی صاحب کے قلب پرجوالقا ہواوہ شیطانی و سوسہ کے سوا کہ بھی نہیں ہوسکتا۔

اورا گربالفرض محال جلاء الافهام كنسخه مين صلوته كالفظال بهي جائة وه كتابت كي غلطي تصور موگا، كيونكر الحيم الكيرللطير انى سے لفظ صوته نقل كرنے مين علامه ابن القيم الكيربين علامه ابن القيم الكيربين معجم الكبيرسے نقل فرمايا ہے۔ ملاحظ فرمائين في بدلفظ اليسے بي الكبيرسے نقل فرمايا ہے۔ ملاحظ فرمائين :

حضرت امام الحافظ من الدين محمد بن ابو بكر بن عبد الله معروف بن ناصر الدين ومشتى (م١٣٢ه م) ابني كتاب وصلوة كتيب بوفاة الجيب عبل فرمات بين:
و روى الطبراني عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اكثروا الصلوة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده الملئكة ليس من عبد يصلى على الأبلغني صوته حيث كان.

(جية الله على العالمين بالماكلعلامه بهماني)

طبرانی نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر بروز جعہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو کیونکہ بیہ حاضری کا دن ہے اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں کوئی شخص بھی مجھ پر دروز ہیں پڑھ تا مگراس کی آواز مجھے بینی جاتی ہے وہ جہاں ہیں بھی ہو۔

حضرت امام محرین بوسف صالح شای (م۱۳۴ه مد) فرماتین:

ورواه الطبراني بلفظ ليس من عبد يصلي على الا بلغني صوته حيث

(سبل الهدى والرشادة ١٢٥٨:١٢٥)

كان ورجالهما ثقات.

اورطبرانی نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے کوئی بندہ بھی جھے پر درود نہیں پڑھ تا اگر اس کی آواز جھے بھی جاتی ہے۔ان دونوں کے روات نفتہ ہیں۔ اوراسی طرح حضرت علامہ ابن جمر میٹنمی کمی (م۹۸۴ھ) تحریفر ماتے ہیں:

و في اخرى للطبراني ليس من عبد يصلى على الا بلغني صوته. (الجوبرانظم طبح مصرا۲)

اور دوسری روایت جو کہ طبرانی کی ہے (میں القاظائی طرح ہیں) کوئی شخص بھی مجھ پر دروز ہیں پڑھتا مگراس کی آواز مجھے بھتے جاتی ہے۔ جناب علامہ موسی محم علی صاحب فرماتے ہیں:

وعن خالد بن زيد عن سعيد بن ابي هلال عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اكثروا الصلاة على يوم الجمعة ليس من عبديصلى على الا بلغنى صوته حيث كان.

(هیقة النوسل دوسیلة علی ضوء الکتاب دالسنة طبع عالم الکتب بیر دوت طبع دوم ۱۹۸۵ه)

خالد بن زید سے روایت ہے کہ دہ سعید بن ابی ہلال سے دہ حضرت ابوالدردا سے
روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا مجھ پر جمعہ
کے دن زیادہ درود پڑھا کرو ۔۔۔۔۔ کو کی شخص بھی درود نہیں پڑھتا مگراس کی آواز مجھے بینے جاتی ہے
دہ کہیں بھی ہو۔۔

حضرت مولانا محمد نورالله قادرى چشتى حيدراً بادى فرمات بين: چنانچه خوداً مخضرت ملى الله تعالى عليه وسلم في ال كى تفرق قرمادى ب-كسمافسى المطبرانى ليس من عبد يصلى على الابلغنى صوته ... ذكره ابن حجر المكى فى الجوهر المنظم.

(انواراحدى صلاكمصدقد جناب حضرت اعداداللدمهاجركي)

جیبا کہ طبرانی میں ہے کہ اس کی آواز مجھے بینے جاتی ہے۔اس کوطبرانی روایت کیا اور ابن جرکی نے ''الجو ہرامظم ''میں اس کاذکر کیا ہے۔

تو ٹابت ہوا کہ ریالفاظ سے اور ٹابت ہیں اور تحدیثین نے ان کا اٹکارٹہیں کیا بلکہ اس سے حدیث کی تائید میں دیگرا حادیث روایت فرمائی ہیں۔ حدیث کی تائید میں دیگرا حادیث روایت فرمائی ہیں۔ حدیث طبر اتی کے شواہد حدیث نمبرا:

عن ابى امامة الباهلى رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى وعدنى اذا مت ان يسمعنى صلى الله تعالى وعدنى اذا مت ان يسمعنى صلاة من صلى و انا فى المدينة و امتى فى مشارق الارض و مغاربها و قال يا ابا امامة ان الله تعالى يجعل الدنيا كلها فى قبرى وجميع ماخلق الله اسمعه وانظر اليه.

حضرت سیدنا ابوا مامه با بلی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ الله تعالی نے میر ہے ساتھ وعدہ فر مایا ہے کہ جب میر اوصال ہوگا تو مجھ پر درود پڑھنے والے کا درودوہ مجھے سنائے گا۔ حالا نکہ میں مدید منورہ میں ہونگا اور میری امت زمین کے مشرق ومغرب میں ہوگی اور فر مایا: اے ابوا مامہ رضی الله تعالی عنہ الله تعالی ساری دنیا کو میر ہے روضہ شریف میں کر دیگا اور میں تمام مخلوق خداوندی کی آواز سنونگا اور اسے ملاحظ فر ماؤنگا۔

تواس مدیث شریف سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرامتی کا درود وسلام ساعت فرماتے ہیں جا ہے وہ خص زمین کے مشرق ومغرب جہاں کہیں بھی ہو۔اگر ایک فرشتہ ساری مخلوق کی آواز من سکتا ہے تو پھر بیارے آتا ومولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساعت کا کیا حال ہوگا؟

حديث مبرا:

حضور نبي اكرم نورجهم على الندنعالي عليه وسلم في ارشا وفرمايا:

اصبحابي واخواني صلوا على في كل يوم اثنين والجمعة بعد وفاتي اسمع منكم بلا و اسطة .

(انيس الجليس ص٢٢٢، بحواله مقام رسول شيخ الحديث محمنظورا حدد امت بركاتهم العاليه) ميرے اصحاب اور (تواضعاً فرمايا) ميرے بھائيو! جھ پر ہر پيراور جمعہ كے روز ورود يرها كروميرى وفات كيعدمين بلاداسطة تبهارادرودستا بول حدیث مبرس:

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اكثروا من الصلاة على يوم الجسمعة وليلة البجسمعة فان في سائر الايام تبلغني الملئكة صلاتكم الاليلة الجمعة و يوم الجمعة فاني اسمع صلاة من يصلي على باذني.

(نربة الجالس للعلامة عبدالرحن الصفوري ٢:١٢ الطبع قديم مصر)

حضور ني كريم صلى التدنعالي عليه وسلم في فرمايا مجمد يريوم جعداور جعرات كوزياده درود شريف يراها كروكيونكه ديكرتمام دنول مين تمهارا درود جهة تك فرشة يبنجات بين مكر جمعه كى رات اوردن كوميل تمهارا درودايي كانول يسيسنتا مول

حديث مبريهن

قطب وفت ولى كامل عاشق رسول حضرت علامه محمد بن سليمان جزولى سيدهنى شاذلى تقل فرماتے ہیں:

وقيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ارأيت صلوة المصلين عليك ممن غاب عنك ومن يأتي بعدك ما خالهما عنك فقال اسمع صلاة اهل محبتى واعرفهم وتعرض على صلاة غيرهم عرضا

(دلاكل الخيرات شريف٣٢)

رسون الله صلی الله تعالی علیه وسلم ے عرض کیا گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمائے جو کہ آپ ہے دور ہیں اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد آئیں گے ان لوگوں کا آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے نز دیک کیا حال ہے؟ پس آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت (عشاق) کا درود تو میں خود سنتا ہوں اور ان کو پہیا تنا ہوں اور غیر محبت والوں کا درود مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں۔

المحدمد لمله على ذلک راس حدیث شریف سے خود سننے اور فرشتوں کے پہنچائے والی احادیث بین تطبیق بھی ہوگئ لیمنی پچھالوگوں کا درود شریف تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں کیکن عشاق لوگوں کا درود شریف آپ بنفس نفیس ساعت فرماتے ہیں ، وہ لوگ جا ہے دنیا کے سی خطے میں بھی ہوں۔
اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ مجمد مہدی بن احمد فاسی (م ۱۰۹۳ه) فرماتے ہیں:

فقال اسمع يعنى بالاواسطة (صلوة اهل محبتى) الذي يصلون على محبة لى وشوقا و تعظيما وظاهرًا سواء صلى عليه المحب له عند قبر او نائيا عنه.

(مطالح المرزات كلا دلاكل الخيرات صالى)

(میں سنتا ہوں) لیمنی بلا واسطہ اہل محبت کا درود شریف لیمنی جو بھھ پر محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ میری تعظیم عظمت کو لمحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں جاہے وہ عاشق قبر کے قریب پڑھے یا آپ کی قبر منورہ ہے دور دراز کے علاقے میں۔

الحمد للدا یہ چارا حادیث حدیث طبرانی کی شواہد ہیں اوراس کی تا سُدکر نے ہوئے تابت کر رہی ہیں کہ حدیث طبرانی بالکل سیح ہے۔ اور ان احادیث پر سمی بھی متند عالم دین نے اعتراض بیل کی خور ان احادیث پر سمی بھی متند عالم دین نے اعتراض بیل الخیرات شریف تو صدیوں سے علماء اولیاء کی خرز جان ہے۔ کسی اعتراض بیل حدیث من گھڑت ہے اور علمائے دیوبند بھی اس کی اجازت ایک نے بھی رہیں فرمایا کہ اس میں حدیث من گھڑت ہے اور علمائے دیوبند بھی اس کی اجازت

دیے اور لیے رہے ہیں تو انہوں نے بھی اس اجازت میں کوئی شرط نہیں رکھی اور پھر یہ کتاب تو بالا تفاق بارگاہ نبوت کی مقبول کتاب ہے۔ جیسا کہ کتب میں موجود ہے۔ الا تفاق بارگاہ نبوت کی مقبول کتاب ہے۔ جیسا کہ کتب میں موجود ہے۔ اور مشہور دیو بندی پیٹنخ الحدیث انور شاہ کشمیری صاحب نے علیائے نجد کا رد کرتے ہوئے ولائل الخیرات شریف کی تعریف کی ہے۔ ملاحظ فرمائیں: "

(ملقوطات محدث تشميري ص٢٢٩م ٢٣٠)

اعتراض

بیاحادیث بلااسناد ہیں لہذا قابل جست نہیں ہیں۔ جواب:

بیاحادیث چونکہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر کر رہی ہیں اور بطور تا سین کی گئی ہیں اور موضوع بھی نہیں جبکہ منکرین شان نبوت کے امام نے تو لکھا ہے کہ فضائل میں تا سینہ موضوع حدیث بھی پیش کی جاسکتی ہے۔

جناب مولوی محمد اساعیل دالوی صاحب تقویت الایمان نے اکھا ہے: و المموضوع لایشت شیاء من الاحکام نعم یو خذفی الفضائل ما ثبت فضله بغیرہ تائیداً و تفصیلاً.

(اصول فقہ ۱۸ طبع الصدف پباشر کراچی)

اورموضوع حدیث سے احکام میں سے بچھ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں فضائل میں اس کو ا (جست) پکڑا جائے گا جوفضیلت کہ اس کے غیر کسی اور دلیل سے ثابت ہو چکی ہوتو اس کو تا ئید آیا تفصیلاً۔

ان احادیث کو چونکہ تلقی بالقبول حاصل ہے اس لئے اگر ان کی کوئی سند معتبر نہ بھی ہمارے علم میں ہوتب بھی بیاصولاً قابل قبول ہوں گی، کیونکہ کسی حدیث کوتلقی بالقبول کا درجہ اگر حاصل ہوجائے تو وہ مقبول ہے اگر چہاس گی سند صحیح نہ بھی ل سکے۔
حاصل ہوجائے تو وہ مقبول ہے اگر چہاس گی سند صحیح نہ بھی ل سکے۔
حضرت امام جلال الدین سیوطی فر مائے ہیں:

وقد صرح غير واحدبان من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به

و ان لم یکن له اسناد یعتمد علی مثله.

(التعقبات کلی الموضوعات ۱۲)

بیت سارے علمانے بیان فرمایا ہے کہ حدیث کے تیج ہونے کی دلیل اہل علم کا قول
میں اگریک کا دیک کی کریک کا دیک کی دیک ایساں میں ایساں

ے، اگر جدال حدیث کی کوئی سندنہ ہوکہ جس براعماد کیا جاسکتا ہے۔ جناب مولا تا عبدالحی کھنوی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

قال السيوطى شرح "نظم الدرر" المسمى "البحرالذى زخر" المقبول ما تلقاه العلماء بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح فيما ذكره طائفة من العلماء منهم ابن عبدالبر.

او اشتهر عندائمة الحديث بغير نكير فيما ذكره الاستاذ ابو اسحاق الاسفر ائنى وابن فورك او وافق آية من القرآن او بعض اصول الشريعة.
(الاجوبة الفاضلة للاسلة العشر ةالكاملة ١٢٩٩، عن ثانيممر)

امام جلال الدین سیوطی نے "شرح نظم الدرر" اسمی "ابحرالذی زخ" میں بیان فرمایا کہ مقبول حدیث وہ ہے کہ جس کوعلانے قبول کیا ہواگر چراس کی سندھجے نہ بھی ہو۔ بیعلاء کی ایک جماعت نے بیان فرمایا جن میں سے امام ابن عبد البر وغیرہ بیں یا وہ حدیث ائمہ حدیث کے برد کیا ہے۔ یا وہ خدیث انمہ حدیث اندور کیا ہے۔ یا وہ خدیث قرآن کی کسی آبیت کے یااصول شریعت میں کسی کے موافق ہو۔

حضرت امام سیوطی مزید فرماتے ہیں: قبال بعضهم یحکم للحدیث بالصحة الخاتلقاه الناس بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح. (تدریب الراوی ا: ۱۷)
الاتلقاه الناس مدیث میں علماء کی جماعت کے قبول کا قول ہے اور اس کے معنی پرلوگوں کا اجماع ہے جو کہاس میں سندسے بے پرواہ کر دیتا ہے۔

حضرت امام احمر مات إلى وقد حدثنا ابو بكر المروزى رحمه الله قال سألت ابا عبد الله عن الاحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والاسراء وقصة العرش؟ فصححها ابو عبد الله وقال: قد تلقتها العلماء

بالقبول نسلم الاخبار كما جآء ت.

(النة كلال ١:٢٣١، ٢٣٤، وطبقات الحنابلة ١:٢٣، ١٢١٣ بن الي يعلى عنيل)

امام ابو یکرالمروزی نے فرمایا کہ میں نے حضرت امام احمد بن عنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان احادیث کے بارے میں بوچھا کہ جن کوجیمیہ نہیں مانے بعنی احادیث صفات باری تعالی اس کا دید میراح اور عش معلی کے بارے میں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کی تھے گی اور فرمایا کہ ان حادیث کو تھے گی اور فرمایا کہ ان حادیث کو علی میں ہے لہذا ہم ان کو مائے ہیں جیسا کی وار دہوئی ہیں۔ مصرت امام سیوطی وعلا مہ عبدالحی تکھنوی اور علامہ این عبدالبر وغیر ہم نے جوحدیث کی صحت کے اصول بتلائے ہیں وہ تمام ان احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی علماء نے ان احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی علماء نے ان احادیث میں بائے جاتے ہیں۔ یعنی علماء نے ان احادیث میں بائے جاتے ہیں۔ یعنی علماء نے ان

اور پھر بیقر آن کی آیت کے بھی موافق ہیں جیسا کہ پچھلے صفحات میں گذر چکا ہے۔ جب ان حادیث میں قبول کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو پھران کوقبول کرنا جا ہے جبکہ بیا حادیث ہیں بھی باب فضائل میں اور فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی بالا جماع مقبول ہے جبیسا کہ باحوالہ گذر چکا ہے۔

اس کے باوجود بوتی ان اجادیث کومن گر ت اور نا قابل قبول کہ کر شکراتا ہے تو وہ حقیقت میں بیارے آقاسیدائس وجن سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشیلت کا منکر ہے اور جو چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشیلت میں ثابت ہواس گا انکار نہ کر کے گا گر گر تا خ اور بد بخت مصلی اللہ تعالیٰ اون بن العباس الهاشمی .... و من رد فصل النبی قال ابو العباس هارون بن العباس الهاشمی .... و من رد فصل النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم فهو عندی زندیق لایستاب و یقتل لان الله تعالیٰ عز و جل قد فضله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم علی الا تبیاء علیهم السلام .

(النة لائن خلال ان الله تعالیٰ علیه و سلم علی الا تبیاء علیهم السلام .

حضرت امام الوالعباس بارون بن عباس باشى (م الماح كسان تهقة تاريخ بغداد

۲۷:۱۳ ) نے فرمایا کہ جو نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سی فضیلت کا انکار کرے وہ میرے نزدیک ایسازندین ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گا۔ بلکہ اس کو قبل کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوتمام انبیائے کرام علیم الصلوة والسلام پرفضیلت عطافر مائی۔

## اورآب مزيد فرمات بيل:

فالعجب العجب ان النصارى تضحک بنا انا نسلم الفصائل کلها لعیسى علیه السلام تشبه الربوبیة انه کان یجیی الموتی و حده ویبرئ الاکسمه والابرص فهذه تکون الا فیه فسلمنا ذلک لعیسی بالرضا والتصدیق بکتناب الله عز و جل انکر هذا المسلوب فضیلة لرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم و نحن نفخر علی الامم کلها ان نبینا افصل الانبیآء. (النة ۱۰۳۱) علیه وسلم و نحن نفخر علی الامم کلها ان نبینا افصل الانبیآء. (النة ۱۰۳۱) در تجب نه که را گنافان رسول کیوب سے) عیمائی جم پر بنتے جی که مرتب کرتے جی جوبظا برالله تعالی کا وصاف کے حضرت عیسی علیه الله تعالی کا وصاف کے ماتھ مشاببت رکھتے جیں۔ وہ مردول کو زندہ کرتے کور عی اور برص والے کو تندرست کرتے سے میاوصاف الله تعالی کی کتاب کی تعدیات اور مضا کی بنا پر حضرت عیسی علیه الله تعالی کے جیں۔ بیم و بیاب سیم وم رسول الله صلی الله تعالی مطیبه تا مائی منا پر حضرت عیسی علیه الله تعالی کا تاب کی تصدیات الدر مضا کی بنا پر حضرت عیسی علیه الله تعالی کا تاب کی تصدیات طیبه وسلم کی فضیلت کا انگار کرتا ہے۔ حالانگ جمیس تمام امتون پر فخر ہے کہ تمارے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم تمام اخبیاء سے افضل جی ۔

حضرت علامه جلال الدين سيوطي فرمات يين

و يتولد من هذا الجواب آخر و هو ان تكون الروح كناية عن السمع و يكون المراد ان الله تعالى يرد عليه سمعه الخارق للعادة بحيث يسمع المسلم و ان بعد قطرة.

(الحاوى للفتاوى سيوطى ٢: ٥٣ : ١٠ انباء الاذكياء بحياة الانبياء ص٢٧ دارالحديث قامره)

ال جواب سے ایک اور جواب بیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ روح سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرآپ کی ساعت خارق عادت کو لوٹا دیتا ہے اس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام جھیجے والے کا (ورود) سلام سنتے ہیں خواہ وہ کتی دورہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام جھر بن عثال میر غنی صاحب فرماتے ہیں:

انه صلی الله تعالی علیه وسلم یسمعک و یراک و لو کنت بعیداً فانه یسمع بالله و یری به فلا یخفی علیه قریب و لا بعید.

(سعادة الدارين للامام نبهاني ص٨٠٥)

لینی درود دسلام پڑھنے والے تو جان لے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے درود پڑھنے کو سنتے اور تخفے دیکھتے ہیں تو اگر چہ (مدینہ منورہ) سے دور ہی کیوں نہ ہو کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی طافت سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہ تو کوئی قریب کی چیز یوشیدہ ہے اور نہ ہی دور کی۔

حضرت علامہ امام علی نور الدین حلی اینے رسالہ (تعریف اہل الاسلام والا بمان) میں فرماتے ہیں:

ورد في صحيح الاخبار ان الله تبارك و تعالى و كل ملكا بقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبلغه الصلاة والسلام من المصلى والمسلم عليه وانه ليلة الجمعة و يومها يسمع ذلك بنفسه و يردبكل حال.

(جوابراليجار الاالامام تبهاني)

صحیح احادیث بین آیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف پر مقرر فر مارکھا ہے جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوصلا ہ وسلام پہنچا تا ہے اور جمعہ کے دن اور دات کوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود بنفس فیس سنتے ہیں اور ہر حال جواب دیے ہیں۔

حضرت شيخ عبدالحق محدث دبلوی فرمات بين:

بدانكه ويصلى اللدنعالى عليه وللم مى بينروى شنودكلام ترازيرا كه دى متصف است

بصفات الله تعالى و ميكاز صفات الى آل است كه انسا جسليس من ذكرنى بينم راصلى الله

تعالى عليه وللم نصيب وافراست ازي صفت وتكمله

جاننا جائنا جائي كرني اكرم صلى اللدتعالى عليه وسلم تخفير و يكفت اور تيرا كلام سنته بيل كيونكه

ا ب صلی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی کی صفات سے متصف بیں اور الله تعالی نے فرمایا بیل اس کا بهت سے متصف بیں اور الله تعالی علیه وسلم کواس صفت سے وافر حصہ ملا

عاشق صاوق ولى كالل حضرت علامه يوسف بن اساعيل ميها في فرمات ين.

و يويد مسماح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سلام من يسلم عليه

من بعيد و قريب مشروعية السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم في التشهد

في الصلام عليك الخطاب اذ يقول المصلى ، السلام عليك ايها النبي و

رحمة الله وبركاته فلولم يكن صلى الله تعالى عليه وسلم حيا يسمع جميع

المصلين اينما كانوا باسماع الله له ذلك لما كان لهذا الخطاب معنى.

(شوامدالت في الاستغاثة بيدالت ص ٢٨٠)

اور نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہراس مخص کے سلام کوجو آپ پر دور وقریب سے
سننے پرتائید کرتا ہے وہ نماز کے تشہد میں سلام کا جواز ہے کہ وہ صیغہ خطاب ہے جبکہ نمازی کہتا ہے
السسلام علیک ایھا النبی و رحمة الله وبر کاته. پس اگر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم
زندہ نہیں اور (اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت سے ) تمام نمازیوں سے جانے وہ کہیں بھی ہوں درود

وسلام بین سنتے تواس خطاب کرنے کا کوئی مینی بین رہ جاتا۔ حضرت امام علامہ ڈین الدین ابو بکر بن الحسین بن عمر مراغی (م ۸۱۲ھ)

فرمائة بن

اعلم ان كتب السنة متضمنة لاحاديث دالة على ان روح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تردعليه و انه يسمع و يردعليهم السلام.

( تحقيق النفر ق محلم دارهج قص ١١١)

جانتاجائے کہ کتب حدیث ایس روایات سے بھری پڑی ہیں جواس امر پردلالت کرتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی علیہ وسلم پرآپ کی روح لوٹا دی گئی ہے اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورود وسلام خود سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں۔

حضرت امام الحرمين فرمات بين:

شهرستانی درغاین آلرام ازامام الحرمین نقل می کند که گفت پیخبر خداصلی الله تعالی علیه وسلم زنده است صلا قوسلام کے بروے میفرستند استماع میکندر (جذب القلوب ص ۲۱۰)

امام شهرستانی نے اپنی کتاب غایت المرام میں امام الحرمین سے قل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: الله کے دسول صلی الله تعالی علیه وسلم پر میں اور جولوگ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم پر صلا قوسلام پڑھتے ہیں ، آپ اسے سنتے ہیں۔

حضرت مولانا انوار الله حيدر آبادي فرمات بين:

ان روایات سے بیہ بات ثابت کہ ایک فرشتہ تمام روئے زیمن کے دردد سنتا ہے اور فدمت میں آنخفرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عرض کرتا ہے اور اس کو و لی بی ساعت دی گی شدمت میں آنخفرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عرض کرتا ہے اور اس کو و لی بی ساعت دی گی ہے جواس کام پر مقرر بیں کہ درود پڑھنے والوں کے تن میں دعائے فیر کیا کریں جن کا حال ابھی معلوم ہوا۔ جب اتی حدیثوں سے بیہ بات ثابت ہے کہ بعض فرشتوں کے پاس قرب و بعد یکسال ہے اور آن واحد میں ہر شخص کی آ واز برابر سنتے ہیں۔
فرشتوں کے پاس قرب و بعد یکسال ہے اور آن واحد میں ہر شخص کی آ واز برابر سنتے ہیں۔
تواب اہل ایمان کو آنخفرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعاطم علی میں شک کا کیا موقع ہوگا۔ اس لیے کہ بنی شک وا تکار کا بہی تھا کہ اس میں میصف موجود ہوتا جاتے کہ خود آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدام میں میصفت موجود ہوتا جاتے کہ خود آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی علیہ وسلم میں بور چونے چو تانچے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی علیہ وسلم میں بور چونے چونانچے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بطر ابن اول اور بدرجہ اتم ہو۔ چنانچے آنخصرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بطر ابن اول اور بدرجہ اتم ہو۔ چنانچے آنخصرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بطر ابن اول اور بدرجہ اتم ہو۔ چنانچے آنخصرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بطر ابن اول اور بدرجہ اتم ہو۔ چنانچے آنخصرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بطر ابن اولی اور بدرجہ اتم ہو۔ چنانچے آنخصرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بور و جدیانچے آنخصرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بور و جدیانچے آنکھ میں بور و بدرجہ انتی ہوں کے اسام میں بور و جدیانچے آنکھ میں بور و بدرجہ اس میں بور و جدیانچے آنکھ میں بور و بدر و بدرجہ اس میں بور و بدرجہ اس میں بور و بدرجہ اس میں بور و بدر و بدر

اس کی تصریح فرمادی\_ (انواراحمدی ۵۵، طبع فیصل آباد) امام العارفين حضرت خواجه ضياء التدلقشيندي قرمات يين

"درود کے یاک آداب سے میرے کہ درود یاک پڑھتے وقت میر خیال

ر کھے کہ آپ حاضر ہیں اور ان رہے ہیں۔

قطب وقت حضرت بيرجماعت على شاه محدث على يورى فرماتے ہيں:

و رسول یا ک صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو تصل محبت سے درود شریف پڑھے اس

كومين اييخ كانون سيستناهون.....

حضور سلى الله تعالى عليه وسلم كاحى وزنده مونا قبرشريف اوراستماع حالت حيات و

ممات میں اور واقف ہونا احوال زائرین سے بلکہ تمام امت کے احوال خیروشر کا پیش ہونا حضور

مل حصوصاً جعه كون درود شريف الل محبت كالمحم شريف سيسنباا درجوروضه انورير حاضر بوكر

سلام عرض کرے اس کا جواب دیتا ثابت ہے۔

ولى كالل مصرت ميال محد بخش عارف كمرى شريف فرمات بين:

مورد بوسيروح اسانون كبياشاه عالى

روح مرادا يتصفنواني خرق عادت دےوالی

جوشنوا كى دنيا تے خرق عادت دى ہےى

دورورز دیکول سنن کل کرے کوئی کیسی

كرانصاف توسي اسيمتكرا تدرستن ني دسے

عرشول تحت ثرى تك سند الدر بند بعيد \_

جلى حالت نالول اوسدى بيم يجيلى بهتر

فيراندركيول سندانا تين سب نبيال دامهتر

(بدایت اسلمین میان محر بخش ۱۲)

اس معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ نعالی علیہ وسلم کو اللہ تارک ونعالی نے الی قوت

ساعت عطافر مائی ہے کہ آپ اپ امتوں کا درود وسلام بالواسطہ اور بلا واسطہ ہر طریقے سے
ساعت فرماتے ہیں اور اس ہیں استحالہ بھی کوئی نہیں بیطافت تو آپ کے دسیلہ وصدقہ سے آپ
کے کئی غلاموں کوعطافر مائی گئی ہے۔ جیسا کہ حدیث سی حیج میں وارد ہوا ہے کہ ایک فرشتہ کوساری
مخلوق کی آوازیں سننے کی طافت عنایت فرمائی گئی ہے۔ اس حدیث کی تحقیق وتخ تا کی پہلے صفحات
میں گذر چکی ہے۔ اور ایک حدیث قدی میں وارد ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

ان الله تعالى قال من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب و ما تقرب الى عبدى بشئى احب الى مما افترضت عليه و لا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به و بده التى يبطش بها و رجله التى يمشى بها و ان سألتى لاعطينه.

( می بخاری ۲: ۹۲۳ منوادر الاصول ص اے، ۱۱۵)

بینک اللہ تبارک و تعالی نے فر مایا کہ جس نے میرے ولی کی دشمنی کی میں نے اس سے
اعلان جنگ کر دیا اور جن چیز ول کے ذریعہ بندہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے ان میں سے سب سے
زیادہ محبوب چیز میرے نزدیک فرائض جیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میری ہمیشہ نزد کی
عاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک میں اسے اپنا محبوب بنالیتا ہوں اور جب میں اسے اپنا محبوب بنالیتا
ہوں میں اس کے کان ہوجا تا ہوں جس سے وہ شتا ہے اور میں اس کی آئی تھیں بن جاتا ہوں جن
سے دہ دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن
جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔
اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے حضرت امام فخر الدین رازی
فر ماتے ہیں:

و كذلك العبداذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام الذي يقول

الله كنت له سمعا و بصرافاذا صار نور جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد و اذا صار ذلك النور بصرا له راى القريب والبعيد و اذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف في الصعب والسهل والبعيد والقريب.

(تفبيركبير، زيرآيت ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم)

جب بندہ نیکوں پرمواظبت کرتا ہے تو وہ اس مقام تک پہنے جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے کنت کے مسمعا و بصوا فرمایا ہے جب اللہ تعالی کے جلال کا نوراس کے کان بن جاتا ہے تو وہ مخص دور ونز دیک سے سنتا ہے اور جب یمی نوراس کی آئیس ہوگیا تو وہ دور ونز دیک سے سنتا ہے اور جب یمی نوراس کی آئیس ہوگیا تو وہ دور ونز دیک سے دیکھا ہے اور جب بہی نورجلال اس کے ہاتھ ہوجاتا ہے تو یہ ولی مشکل اور آسان دورونز دیک میں تصرف کرنے پر قادر ہوجاتا ہے۔

حضرت امام شہاب الدين سيد محود آلوي بغدادي فرماتے بين

و ذكروا ان من القوم من يسمع في الله ولله وبالله من الله جل وعلا و السمع بالسمع بالسمع الربائي كما في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به . انتهى . (تفيررون المعانى بـ ١٠٢:٢٥)

عارفین (اولیاء) نے ذکر کیا کہ قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جواللہ میں اللہ کے لئے اللہ کے ساتھ اللہ سے سنتے ہیں جواللہ میں اللہ کے ساتھ اللہ سے سنتے ہیں جو اللہ میں وہ انسانی ساعت سے بیں جبیا کہ حدیث قدی میں دارد ہے کہ میں اس کے کان بن جا تا ہوں وہ جن سے سنتا ہے۔

جب آب صلی الله تعالی علیه وسلم کے خدام اولیا ہے کرام وامتیوں کی ریشان ہے تو آ قا دوجہاں امام الانبیاء والرسلمین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت ساعت اور

آب صلى الله تعالى عليه وسلم كي قوت بصارت كي كياشان افترس موكى ـ

حضرت فاروق اعظم کا دور سے دیکھ کرآ دازیبنیانا اور جضرت ساریہ رضی اللہ نعالی عنہ کا دور سے آواز سننا:

عن ابن عمر أن عمر بعث جيشا وامر عليهم رجلا يدعى سارية فبينما

عمر رضى الله تعالى عنه يخطب فجعل يصيح يا سارية الجبل. فقدم رسول من الجيش فقال يا امير المومنين لقينا عدونا فهزمونا فاذا صائخ يصيح يا سارية الحبل فاسندنا ظهورنا الى الجبل فهزمهم الله فقلنا لعمر كنت تصيح بذلك.

حفرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حفرت فاروق رضی الله تعالی عنه نامی آدی کو بنایا ایک مرتبه تعالی عنه نامی آدی کو بنایا ایک مرتبه حفرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے پکارا اے سار بیرضی الله تعالی عنه پہاڑی طرف ہوجا (تین مرتبه فرمایا) اشکر سے ایک پیعام لائے والا آیا اور کہا اے میر المومنین ہم دشن سے ملے پس ہم مست کے قریب تھے کہ ایک پکار نے والے نے پکارا اے ساریہ رضی الله تعالی عنه پہاڑی طرف ہوجا۔ پس ہم نے حضرت طرف ہوجا۔ پس ہم نے حضرت عمرضی الله تعالی عنه بہاڑی کی مرضی الله تعالی عنه بہاڑی طرف کرلی پس دشمن کو شکست ہوگئی۔ ہم نے حضرت عرضی الله تعالی عنه بہاڑی کی کرتی ہے نی آواز دی تھی۔

|                     |                                   | تخ ت حديث:             |      |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
|                     | لامام بيمعي ٢:٠٧                  | دلائل النوة لفظله      | - 1  |
| ۵۸۱:۲،۵۷۹:۲         | لامام لا في تعيم                  | دلائل النوة            | -1   |
|                     |                                   | شرح اصول اعتقادا بل ال | ۳,   |
| 44/2                | II/A                              | كرامات اولياء اللد     | 'بان |
| لسلمية في التصوف    | الاعرابي= بحواله مخريج الاربعين ا | كرامات اولياء الا      | ۵.   |
| لتصوف للسخاوي       |                                   | وائد                   | _4   |
| ى مع تخر تى كلىخادى | الوعيدالرمن                       | الأربعين               |      |
|                     |                                   | الطبقات الكبرى         |      |
|                     | لامام طرى ٢٥٢٠٣٠                  | تاريخ الامم والمكوك    | ٩پ   |

شاه ولى الله محدث ديلوى ٢٠٢١

والبرالة الخفاعن خلافة الخلفاء

تاج الدين السكي ٢: ٢٢٣ طبح جديدص ٢٥٣

ا طبقات الشافعية الكبرى

امام يبيعي

١١\_ كتاب الاعتقاد

عبدالملك بن محد الخركوشي ١٢٨ ص١٢ ١٢

سا۔ تہذیب الاتار

امام زرکشی فرماتے ہیں

وقد افرد الحافظ قطب الدين عبدالكريم الحلبي لهذا الحديث جزء أووثق رجال هذه الطريق (اللائي المنشوره في الاحاديث المشهورة ص ١٢٥) حافظ قطب الدين عبدالكريم طبي في ال حديث كي طرق برايك مستقل كتاب تصنيف كي إدراس سند كمتمام راويول كي توثيق كي ب-

امام حافظ سخاوي فرمات بين و هو اسناد حسن.

( تخ تج احاديث السلمية في التصوف للسخاوي ص٥٥، والمقاصد الحسنة ص٢٥٥)

اوروه سندسس ہے۔

آپ مزیدفرماتے ہیں:

قلت وللقصة طرق منها ما روى ابن مردوية من طريق ميمون بن مهران عن ابن غمر عن ابيه. و منها ما احرج الواقدى عن اسامة بن زيد بن اسلم عن ابيه. و منها ما احرج الواقدى عن اسامة بن زيد بن اسلم عن ابيه. اسلم عن ابيه عن ابي عثمان و ابي عمرو بن العلاء.

( تخ ت احاديث السلمية في التصوف ص ١٨٠١٧)

میں کہنا ہوں کہاس قصہ کے کی طرق ہیں۔ان میں سے ایک طریق وہ جس کو ابن مردوریہ نے میمون بن مہران عن ابن عمر عن ابیدی سند سے روایت کیا ہے اور ایک وہ جس کو واقدی نے اسامہ بن زید بن اسلم عن ابیدی سند سے بیان قرمایا اور وہ جس کو سیف نے عثان اور ابوعمر و بن العلاء کی سند سے روایت کیا ہے۔

## حضرت امام شای فرماتے ہیں:

والاثر عن امير المومنين عمر رضى الله تعالى عنه صحيح انه قال يا سارية. (اجلبة الغوت في دماكل اين عابدين ٢٤٩:٢)

اور حضرت امير المومنين عمر فاروق رضى الله تعالى عنه سے بياثر صحيح سندسے ثابت كه آپ نے فرمایا: يا مساديد البحيل.

صديق الحن جويالوي غيرمقلدنة تحريركياب:

" چنانچ لوگ اب تک اس عار کومنظم جان کرتبرک حاصل کرتے ہیں۔ میں کہنا ہوں قصہ ساریہ کو پہنی اور ایونیم نے دلائل النبوۃ میں اور لا لکائی نے شرح السنة میں اور دیر عاقولی نے فوائد میں اور ابن الاعرانی نے کرامات اولیاء میں اور خطیب نے رواۃ مالک عن نافع عن ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ الفاظ کا کچھ فرق ہے۔

حافظ ابن جرف اصابه مين كماية كداسناده سن

( تكريم المونين بتقويم مناقب خلفاء الراشيدين ١١)

مولوى احد حسن د بلوى غير مقلد في المات.

اخرجه ايضاً ابو عبد الرحمن السلمى فى الاربعين و ابن الاعرابى فى كرامات اولياء و ابو نعيم فى الدلائل واللالكائى فى السنة وابن عساكر فى مسنده (وحسن الالبانى اسناده) وقال الحافظ ابن حجر فى الاصابة (٣:٢) استشاده حسن (وقال الحافظ ابن كثير هذا اسناده جيد حسن) (البداية عندا عساكر فى مسنده وابن مردويه بنحوه ...

(تنقیح الروا ق فی تخ تی اجادیث المشکو ق ۱۹۳۰ باب الکرامات حواله)
اس کو ابوعبد الرحمان ملمی نے اربعین اور این اعرابی نے کرامات اولیاء ابونعیم نے دلائل و
لا لکائی نے سنہ اور ابن عسا کرنے مشدیمی روایت کیا (البانی نے اس کی سند کوشن کہا ہے) اور

حافظ ابن جرنے اصابہ ابسامیں اس کی سند کوشن کہا اور حافظ ابن کثیر نے ''البدایہ والنہایہ ک ۱۳۱ ' میں کہا کہ اس کی سند پختہ اور صن ہے اور اس کو خطیب نے روات مالک اور ابن عسا کرنے بھی اپنی مند میں اور ابن مروبیہ نے ای طرح روایت کیا ہے۔

لاحمد حسن دهلوى و ابى سعيد محمد شرف الدين دهلوى مع الاستدر اكات حافظ صلاح الدين يوسف و حافظ نعيم الحق نعيم كلهم . من غير المقلدين.

جس بیارے آقاصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی بیشان ہے تو اس کی اپنی کیا شان مبارک ہوگی۔ لیکن نہ جائے منکرین شان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا بیاری ہے کہ ہر عظمت وشان والی چیز میں ان کو بچھ نہ کی عیب کیول نظر آتے ہیں۔ اربے بچھ کو کھائے نب سفر تیرے دل میں کس سے بخار ہے

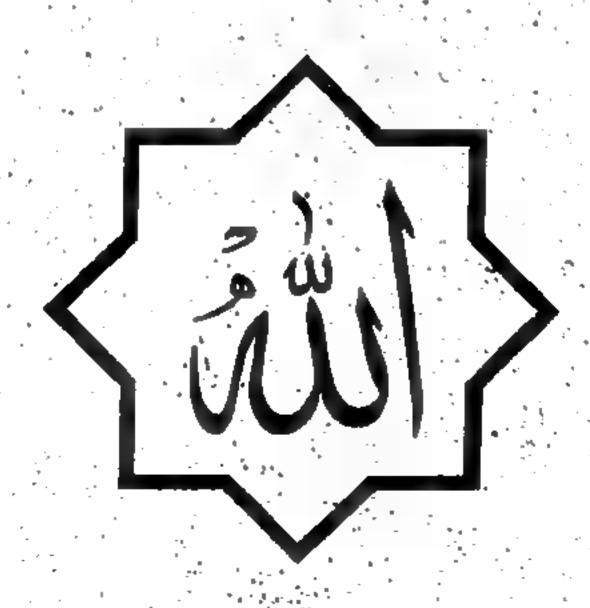

## حديث تمبر 19:

الحبرنا ابو عبد الله الحافظ نا ابو عبد الله الصفا انا ابو بكر بن ابى الدنيا حدثنى سويد بن سعيد حدثنى ابن ابى الرجال عن سليمان بن سحيم قال: رأيت النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى النوم قلت يا رسول الله! هو لاء الذين يأتون فيسلمون عليك اتفقه سلامهم قال: نعم واردعليهم.

حضرت سلیمان بن تیم (تا بیم ، ثقنه) نے فرمایا کہ جھے خواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم یہ لوگ آپ نتحالی علیہ وسلم یہ لوگ آپ نتحالی علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں ۔ کیا آپ ان کا سلام سنتے اور جھنے ہیں ۔ آپ نے فرمایا: ہاں! ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔

\* بیں ۔ آپ نے فرمایا: ہاں! ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔

" کی حدیث:

شعب الا بمان لفظ له الم بيه قل ۱۹۱:۳ من مساكر ۱۹۹:۳ من ۱۳۹۵:۳ من ابن عساكر ۱۹۹:۳ من الم عبد العلوم الم من الى ۱۹:۳ من المام فرالى ۱۹:۳ من المام فرالى ۱۹۱ من المام فرالى المام فرالى ۱۹۱ من المناقب من المناقب من المناقب النفاقب من المناقب من المناقب النفاق من المناقب من المناقب من المناقب النفاق من المناقب النفاق من المناقب النفاق من المناقب النفاق المناقب النفاق المناقب المناقب المناقب النفاق المناقب ال

مرشدالزوارقیورالابرار موفق الدین بن عثان (م ۲۵۱) ۳۲:۱ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر منورہ میں زندہ ہیں اور صلاۃ وسلام سنتے اور جواب بھی ارشادفر ماتے ہیں۔اور کئی خوش بخت حضرات آپ کے جواب کوساعت بھی فرماتے ہیں۔ اس کی شاہد کی احادیث ہیں جن میں سے پھے پہال تقل کی جاتی ہیں۔ حدیث تمبرا:

حدثنا احمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن ابى صخران سعيداً المقبرى اخبره انه سمع ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: والذى نفس ابى القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم اماما مقسطا وحكماً عدلاً وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله احد. ثم لئن قام على قبرى فقال يا محمد لاجيبنه.

(منداني يعلى تحقيق الاثرى ١:١٠ اموسسة علوم القرآن ١١:١٢ ١١ دارالمامون للشرات بيروت)

بند ندکور حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے۔ البتہ ضرور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام امام منصف اور حاکم عادل بن کرنازل ہوں گے۔ بقیناً صنایب تو ڈیں گے اور خزیر کوتل کریں گے۔ لوگوں کے آپ میں معاملات ورست فرما کیں گے اور لوگوں کی آیک دوسرے سے دشمنیاں ختم کردیں گے اور مال چش کریں گے تو کوئی اس کونہ لے گا۔ پھراگروہ میری قبر پر کھڑے ہوکر کہیں کردیں گے اور مال چش کریں گے تو کوئی اس کونہ لے گا۔ پھراگروہ میری قبر پر کھڑے ہوکر کہیں

ك\_يا محرتوس ضرور بالضروران كوجواب دونگا

اورمشدرک کاکفاظ اس طرح بین ولیساتین قبسری حتبی پیسلم علی ولاردن علیه .

وه میری قبر بر حاضر ہوکر مجھے سمال عرض کریں گے تو بس یقیناً ان کو جواب دونگا۔ امام حاکم نے فرمایا بیرور بیث سی الاستاد ہے اورامام ذہبی نے فرمایا سی ہے۔ امام ابو بکر بیٹمی فرماتے ہیں:

رواه ابويعلى ورجاله رجال الصحيح.

اس کوامام ابولیعلی نے روایت کیا اور اس کے راوی سے بخاری ۸:۱۱۱ باب ذکر الانبیاء

کےراوی ہیں۔

آپ مزيد فرمات بين:

قلت: هو فی الصحیح بغیر هذا السیاق. (العلی فی زوارًالی فیلی ۱۳۲:۳۱)
میں کہتا ہول کہ بیردایت سے بخاری اندام میں ان الفاظ کے علادہ دوسرے الفاظ کے وسے۔

المقصدامام علامدان مجرعسقلانی رحمة الله علیه فی اس حدیث شریف بربیه باب باندها حیاته ملی الله تعالی علیه وسلم فی قبره-

(المطالب العاليد بزروا كدالمسانيدالشمانية ١٠٢٩:١٠١٣)

أب صلى الله عليه وسلم قبرشريف مين باحيات بين-

جہاں اس مدیث شریف میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیاۃ فی القبر ثابت ہورہی ہے وہ ہیں میر بھی ثابت ہورہا ہے جی یا عمرہ کرنے والے شخص کوروضۂ رسول سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عاضر ہوکر حاضر کے صیغے سے صلاۃ وسلام پیش کرنا چاہئے۔ کیونکہ بیسنت انبیاء علیم الصلوۃ والتسلیم ہے اور جی وعمرہ کے بعد مدینہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوضہ اُنور پر نیت کر کے جانا جائزی نبیس بلکہ انبیا سے کرام کامبارک طریقۂ ہے۔

ال مديث شريف يرمنكرين شان ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في اعتراض كرت موسط كها:

منداحمی لیا تین قبری حتی یسلم علی و لار دن علیه .....ک الفاظ بی اورمندرک حاکم می سند مین محد بن اسخاق ہے۔ (جمد بن الفاظ بی مرحاکم کی سند میں محد بن اسخاق ہے۔ (جمد بن اسخاق برمؤلف نے طویل جرح کی ہے) .....اور باتی حدیث کی کتاب میں بیالفاظ میح سند کے ساتھ کہیں ہیں مطتے۔ اور کیا عجب ہے کہ یے محد بن اسخاق کے دجل و کذب کا ہی کرشمہ ہو۔ کے ساتھ کہیں ہیں مطتے۔ اور کیا عجب ہے کہ یے محد بن اسخاق کے دجل و کذب کا ہی کرشمہ ہو۔ (ازشیر محمد کی کیا تھی کورسی الفیکور سرمین)

جواب

قار مین محتر م ایر ہاں حضرات کی تحقیق اور دیا ت اصل میں جو تحف انبیائے کرام
کا گتاخ ہوتو اسے بچی و بری ، یا ک و تا پاک اور نیک و بدکی تمیز بی نہیں رہتی۔ جہاں فضیلت مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی کوئی روایت دیکھی ، فوراً اس کورد کرنے پرتل گئے اور اپنی قسمت و قبر کی طرح صفحات سیاہ کرنے شروع کرد ہے۔ مولوی نہ کورنے اس رویت کے صرف ایک زاوی محمد بن اسحاق می فرنہیں ہے ہم محمد بن اسحاق می فرنہیں ہے ہم محمد بن اسحاق می خور بی اسحاق میں حلال وجرام نے مانا کہ کہ محمد بن اسحاق ضعیف بلک زبر دست ضعیف ہے گئین کہاں؟ احکام میں حلال وجرام میں مفلال وجرام میں مفلال وجرام میں مفلال وجرام میں مفلال وجرام میں مفرور ہے اور رہود یا میں مفلال وجرام میں مفرور ہے اور رہود کی مفتائل اور تاریخ میں پر راوی اہم اور انتجابی اگر رہم تفرد بھی ہوتا تو قابل قبول تھا جبکہ ہماری پیش شریف تو باب فضائل میں سے ہے لہذا یہاں اگر رہم تفرد بھی ہوتا تو قابل قبول تھا جبکہ ہماری پیش کر دور دوایت مندانی یعلی کی سند میں تو بیر داوی سرے سے بھی تیں۔

کر دور دوایت مندانی یعلی کی سند میں تو بیر داوی سرے سے بھی تیں۔

اورمندانی بیعلی کی سند کے تمام راوی سیجین کے راوی ہیں جیسا کہ امام ہیشی کے حوالہ سے گذرا۔ اس سند کا پہلا راوی احمد بن موی ہے۔ اس سے گذرا۔ اس سند کا پہلا راوی احمد بن موی ہے۔ اس سے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔

دوسراراوی این وجب لینی عبدالله بن وجب بن مسلم ہے۔ جو کہ زبر دست تقدراوی ہے۔ اس سے بھی حضرات تقدراوی ہے۔ اس سے بھی حضرات شخین نے بیسی روایت لی ہے۔ ہے۔اس سے بھی حضرات شخین نے بھیجین بیس روایت لی ہے۔ تنیسراراوی ابوسخ لیمن خمید بن زیاد

اسسامام بخارى فالأدب المفردين اورامام سلم في الحصيح مين روايت لى ب

جادودہ جوسر چڑھ کر ہولے ۔۔۔۔۔۔لاند ہوں کے ذہبی زمان زبیر علی زئی نے لکھا اس کی سند حسن ہے اس کے تمام راوی جمہور کے نزد بیک ثقہ ہیں۔ (ماہنامہ محدث صسم ماہ جولائی ۱۹۹۵ء) (خادم مناظر اسلام قاری محمدار شدمسعود علی عنہ) (تهذيب الكمال ٢٣٣٠،٢٣٣)

چوتھارادی، سعید بن الی سعیدالمقبر ک۔ میسیمین کا مرکزی رادی ہے۔ اور زبردست تقدیم ۔ ابدا ثابت ہوا کہ رید حدیث بالکل سمجے ہے اور حیات النبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی القبر کی زبردست دلیل ہے۔ کی زبردست دلیل ہے۔ حدیث تمبر ۲:

روضه ني صلى التدنعالى عليه وللم يصافران واقامت كي وازانا:

عن سعيد بن المسيب قال: لقد رأيتنى ليالى الحرة وما فى مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غيرى و ما ياتى وقت صلاة الا سمعت الاذان من القبر ثم اتقدم فاقيم واصلى وان زمرا فيقولون: انظروا الى الشيخ المجنون.

حضرت سعید بن مسیب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے فر مایا کہ ایام حرہ کی را توں میں میں نے خودکو بوں پایا کہ مجد نبوی میں میر ہے سواکوئی نہ ہوتا تھا اور جب بھی نماز کا وفت ہوتا تو میں میں نے تر نبوی سلی الله تعالی علیہ وسلم سے اقران کی آواز آتی تو میں آ گے بڑھ کرا قامت کہتا اور نماز پڑھ لیتا جبکہ اہل شام مبحد میں گروہ در گروہ آتے اور کہتے کہ اس پاگل بوڑھے کو دیجھو۔

الفصل الثامن والعشر ون ، زبير بن بكار في اخبار المدينة بحواله بل البدى والرشاد للشامي ١١٠ ـ ٢٥٥

كرامات اولياء الله المام لالكائي ٩: ١٨٣، من الداري امام داري ا: ١٨٠٠، طبقات

الكبرى لا بن سعد ۱۳۲۵، باب ما اكرم الله تعالى نديم كى الله تعالى عليه وسلم. مين اثر بتار ما ہے كه بى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم اپنى قبر منوره ميں زنده بيں۔ اور

بانچوں وفت اذان وا قامت کے ساتھ تمازادا فرماتے ہیں جیسا کہ حصرات فقہاء و محدثین نے

فرمایا ہے۔

امام زرقانی فرماتے ہیں:

لحیاته فی قبره یصلی فیه باذان و اقامهٔ (زرقانی شرح الموابب ۱۲۹:۸) آب صلی الله تعالی علیه وسلم این قبر میس حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور اذان و

ا قامت كے ساتھ تماز ادافر ماتے ہيں۔

امام عبدالوباب شعرانی فرمات بین:

و هو حيى في قبره يصلى فيه بأذان و اقامة و كذلك الانبياء.

(كشف الغمه عن من الامة ا: ١٤ كتاب الزكاح)

اورآب ملی الله تعالی علیه وسلم این قبر میں زندہ ہیں اوراذان واقامت کے ساتھ نمازادا فرماتے ہیں۔ایسے ہی دیگرانبیائے کرام بھی ادافر ماتے ہیں۔

اس اثر پرچی منکرین ومعاندین نے چنداعتر اضات کئے ہیں جو کہ مندرجہ دیل ہیں: مسعود الدین عثانی نے کہا:

ایک نا قابل اعتبار روایت بیان کی جاتی ہے کہ 'واقعہ الحرۃ' کے زمانہ جو ذوالحجہ ۲۳ ص میں پیش آیا۔ بین رات ون مسجد نبوی میں نہ تو اذان دی جاسکی نہا قامت ہوئی۔ لیکن سعید بن مسیب نے مسجد بیں چھوڑی۔ وہ نماز کا وقت قبر نبوی سے آئے والی ایک دلی دہائی آواز سے معلوم کر لیتے۔

سند بوں ہے: اخبر نامروان بن محرعن سعید بن عبد العزیز عن سعید بن المسبب اور سیدونوں نا قابل اعتبار بیل۔

سعید بن عبدالعزیز کاسعید بن مستب سے ساع ثابت نہیں۔ اس کے بیروایت منقطع ہاورمروان بن محد کوتر م نے ضعیف کہااور عقبلی کہتے ہیں کہوہ گروہ مرجیہ میں سے تفا۔ (میزان الاعتدال ۱۹۳۳) (بیقبریں بیاً ستانے ص۲۱)

جواب:

معترض مذکور نے اس سی روایت کو نا قابل اعتبار ثابت کرنے کے لئے دواعتراض

کے ہیں جو کہ بالکل غلط اور معترض مذکور کی جہالت اور علم حدیث سے ناوا تفیت کا منہ بول ثبوت

ا- مردان بن محدادر سعید بن عبد العزیز دونول نا قابل اعتبار بین ، کیون؟ سعید بن عبدالعزیز دونول نا قابل اعتبار بین ، کیون؟ سعید بن عبدالعزیز کاسعید بن مستیب سے ساع نابت نبیل۔

اور بیہ بات سے بھی ہوتو اس سے راوی نا قابل اعتبار کیسے ہوا؟ بیرقانون کس نے کہاں تحریر فرمایا ہے؟ عثانی کا کوئی گمراہ مریداس کا جواب دے گا....؟ ہمیں انظار رہے گا۔

طالانکدید بات بی غلط ہے۔ جناب سعید بن عبدالعزیز جوکہ زبردست تقدامام ہے اس کی حضرت سعید بن مسیّب سے ملاقات کا قوی امکان موجود ہے، لہذا بیردوایت منقطع نہیں بلکہ متصل ہے، کیونکہ حضرت سعید بن مسیّب کی وفات بقول واقدی ۹۳ ھواور بقول ابونعیم ۹۳ سے متصل ہے، کیونکہ حضرت سعید بن مسیّب کی وفات بقول واقدی ۹۳ ھواور بقول ابونعیم ۹۳ سے رتبذیب الکمال ۲۰۳۰) اورامام بحی بن معین کے قول کے مطابق ان کی وفات ۱۹ سے ۱۹ سے

جبکہ سعید بن عبد العزیز کی ولا دے صن بن بکار بن بلال کے قول کے مطابق ۸۳ ہے۔ اہدا کم از کم دس سال اور زیادہ سے زیادہ سترہ سال کا عرصہ ہے، کیااتے سالوں میں آدمی دوسرے سے ملاقات نہیں کرسکتا؟

اورسند کے اتصال کے لئے امکان لقائی کافی ہے جبیبا کہ اصول کی کتب میں تفصیل موجود ہے۔ اہدا میدوایت منقطع ومرسل نہیں بلکہ تصل ہے۔

دوسرااعتراض که مروان بن محمد کوابن من منظف کیا ہے اور عقبلی کہتے ہیں کہ وہ گروہ مرجیہ میں سے تھا۔

ہم کہتے ہیں کہ مروان بن محد زبردست ثقدادر شبت ہے۔اور جہاں تک اس کا مرتی ہونا ہے توجب تک اپنے عقیدہ کے بارے میں روایت نہ کرےاس وقت تک جرح ہی تصور نہیں ہوگی۔امام ابوحاتم اور صالح بن محمد الحافظ نے فرمایا ثقہ ہے۔

امام عبد الله بن محاويد الهاشي نے فرمايا ميں في تين طبقات يائے ان ميں

سے ایک سعید بن عبدالعزیز کا اور اس طبقہ میں میں نے مردان بن محد سے زیادہ خاشع محص ہیں و يكها\_امام سليمان العدائي في كما كميس في وفي شامي مروان بن محد الصل مبيل ويكها\_ان ے کہا گیا کہ اس کا سے سعید بن عبد العزیز اور سی بن جزہ بھی ہیں تو انہوں نے فرمایا وہ بھی مبيس\_امام اين حبان في الكونقات بيل ذكر كيا-

امام ابوزرعد فرماتے میں کہ بھے امام احمد نے فرمایا تمہارے باس مین محدث میں مروان بن محمر ، وليد بن مسلم اور الوسير-

این عین نے کہا کہ اس میں کوئی حرج ہیں۔دار مطنی نے کہا تقدے

(تهذیب الکمال ۱۸:۹۱،۹۱۸)

جب محدثین کے اتن کثیر تعداد بالا تفاق اس کی تو یق فرماری ہے تو پھر ابن حزم کا اس كوضعيف كبنااس كوكوتى نقصان بيس ديتاويس يحى ابن حزم كاردكيا كياب امام ابن مجرعسقلانی قرمات بین

وضعفه ابو محمد بن حزم خطأ لانا لا نعلم له سلفا في تضعيفه.

(تهذیب التهذیب ۱:۱۹)

اس کوضعیف کبنااین مزم کی تلطی ہے کیونکہ ہم نہیں جانے کداین مزم سے پہلے بھی کسی

لبداعثاني كااس كضعيف قرارد \_ كرنا قابل اعتباركها اسينا يمان كوبى نا قابل اعتبار

محمد سین نیاوی ممالی نے اعتراض کیا ہے:

اس شل ایک راوی سعیدین عبدالعزیز جوافدامام ہے۔ لیکنیه اختالط فی آخر عمره (تقريب) كيكن اس كي اخير عمر من حافظ خلط ملط موكيا تقار (نداي ق ا:٣١٣) معلوم ہوتا ہے کہ جناب نیلوی صاحب کو خلط کی روایت کے قبول اور عدم قبول کے

اصول کای عمر بیں ورندای اوجوری اور یے کی بات ہر کزند کر رکے۔

ختلط كروايت كقول اورعدم قبول كالصول الم بن صلاح قرمات بن :
والحكم أنه يقبل حديث من اخذ عنهم قبل الاختلاط و لا يقبل حديث من اخذ عنهم قبل الاختلاط و لا يقبل حديث من اخذ عنهم بعد الاختلاط أو أشكل امره فلم يدر هل اخذ عنه قبل الاختلاط أو مقدم ابن الصلاح مع شرح التقييد والا يضاح ٢٣٢)

ان (خلطین) میں عم بیہ کدان کی احادیث اختلاط سے پہلے روایت لینے والوں سے قبول کی جائے گا اور جن راویوں نے ان سے اختلاط کے بعدروایت لی یا ایسے راوی کہ جن کے بارے میں بیام مشکل ہو کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت لی یا بعد میں تو ایسے راویوں سے روایت تو ل نہیں کی جائے گی۔
سے روایت قبول نہیں کی جائے گی۔

تقریباً انہیں الفاظ کے ساتھ اصول امام ابن حبان نے بھی بیان فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: (کتاب الجر وحین من المحد ثین والضعفاء المتر وکین ۱۲۹۵: ترجم جمد بن فضل)
تو ثابت ہوا کہ ہر مختلط کی روایت ہر حالت میں مر دود نہیں ہوگی بلکہ جب ان سے روایت کرنے والا ہے تو روایت مقبول اور صحیح موگی۔

اور بہاں اس روایت میں سعید بن عبد العزیز سے راوی ، مروان بن محمد ہے جو کہ اس سے بل الاختلاط روایت کرتا ہے۔

الممائن الصلاح فرمات بن اعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين او احدهما فانا نعرف على الجملة ان ذلك مما تميز. كان ماخوذا عنه قبل الاختلاط. (مقدمه اين الصلاح معشر ٢٦٢٥)

ادرائ قبیل کے رادی جن سے سیجین یا ان میں کسی ایک میں رادیت لی گئی ہے تو ہم پہنچا نیں کہاں سے ردایت کی نے داختلاط سے پہلے ردایت لی ہے۔

ادر مردان بن محمد کی روایت سعید بن عبد العزیز سے مسلم میں موجود ہے لہذا تا بت مداکھ مردان بن محمد کی روایت سعید بن عبد العزیز سے مسلم میں موجود ہے لہذا تا بت مداکھ مردان بن محمد نے سعید بن عبد العزیز سے ان کے ختلط ہونے سے پہلے روایت لی ہے۔

### سعيد بن عبدالعزيز كمتابع

اور پھر جناب نیلوی وعثانی اوران کے حواریوں کومعلوم ہونا جائے کہ اس روایت میں سعید بن عبدالعزیز متفرد بھی نہیں ہے۔اگر چہوہ متفرد ہونے کے یاوجود بھی اتنا ثقہ ہے کہ اس کی روایت سعید بن عبدال تو اس کے تقدمتا کی موجود ہیں۔ ملاحظ فرما کمیں:

" اخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغر المكى قال: 'اخبرنا عبدالحميد بن سليمان عن ابى حازم قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول.

(طبقات الكبرى لا بن سعده: ١٣٢١ ، كرامات اولياء التدللامام لا لكالى ٩ : ١٨٣)

اخبرنا محمد بن عمرقال: حدثني طلحة بن محمد بن سعيد عن ابيه قال: كان سعيد بن المسيب ايام الحرة في المسجد.

(طبقات الكبرى لا بن سعده :۱۳۲)

پہلی سند بیں سعید بن عبد العزیز کا متابع ابوحازم سلمہ بن دینا رہے جو کہ سیجین کا زبر دست تفدرادی ہے۔ نہ تو اس کے بارے میں جرح ہے کہ بہ خلط ہو گئے ہے اور نہ ہی ان کی سعید بن مسیب سے ملاقات پراعتراض ہے۔ جبکہ دوسری سند میں سعید بن عبدالعزیز کا متابع محر بن سعید بن عبدالعزیز کا متابع محر بن سعید ہے جو کہ حضرت سعید بن المسیب کا بیٹا ہے اور رہمی تفتہ ہے۔

جب بدروایت سندومتن کے لحاظ سے بالکل بیچے ہے تواں کو ماننا ہی مسلمانی ہے۔ لیکن ایک نام نہاد (غیرمقلد) اہل حدیث کی بھی سنتے کہ وہ صاحب کیا کہدر ہے ہیں۔

واقعدرہ میں سعید بن المسیب کا معید نبوی میں اذان سننا ما کے لحاظ سے بالکل بے معنی ہے۔ سعید بن المسیب آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آ واز نہیں بہچائے تھے ممکن ہے یہ آ واز سی با کباز جن یا فرشتہ کی ہو۔ اس ہے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی و نیوی زندگی کیسے اواز سی با کباز جن یا فرشتہ کی ہو۔ اس ہے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم از دی فکراور شاہ ولی اللہ کہ تجدید مساع ص ۱۹ ماز مولوی اسمعیل سلفی اللہ تعالی استعفر اللہ ولا حول ولا تو قالا باللہ، یہ ہے ان لوگوں کا گندہ عقیدہ قبر نبوی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی یا ک باز جن یا فرشتہ تو نہیں بولا البنتہ اس مولوی ندکور کی زبان وقلم پرضرور کسی علیہ وسلم سے کوئی یا ک باز جن یا فرشتہ تو نہیں بولا البنتہ اس مولوی ندکور کی زبان وقلم پرضرور کسی

خبیث جن یا ابلیس کا قبضہ ہے۔ آج تک کسی رائخ العقیدہ مسلمان نے بیرقول نہیں کیا سوائے ابن تیمیہ یا اس کی ذریت کے۔

آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیرتو ارشاد فرمایا کہ میری قبر پر فرشتہ ہے جو جھے تہارا (امت کا) درود وسلام پہنچا تا ہے۔ یہ کی حدیث شریف میں نہیں کہ جن یا فرشتہ میری قبر میں اذان دیا کریگا۔اگرکوئی ایسی حدیث ہے تو اس کا حوالہ سفی صاحب کے حواریوں کی طرف سے آتا جا ہے۔

اور اگرنہیں تو وہ اپنی دیگر گستاخیوں کے ساتھ ساتھ اس گستاخی کی سزا بھی بھگت رہا ہوگا۔اب اس کے حواریوں کو ہی اپنی گستا خانہ ذہنیت سے توبہ کرلینی چاہئے، بیتو وہ بارگاہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا:

لےسائس بھی آہتہ کہ در بار تی ہے

اور

-اوب گاههست زیراسال ازعرش نازک تر

نفس كم كرده ي آيد جنيد وبايزيداينا

شابدتمبرسا:

عن ابن بشار قال حججت في بعض السنين فجئت المدينة فتقدمت الى قبررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسلمت عليه فسمعت من داخل الحجرة و عليك السلام.

(ابن النجار بحوالہ بل البدى والدشار ۱۲ ان ۲۵۷ شفاء النقام ۵۱ مجذب القلوب ۱۹۹)
حضرت الم مابراجيم بن بشار فرمات بي كمين في ايك سال جج كيا تو مديد شريف حاضر بوااور آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كي قبرانوركي طرف گيا اور سلام عرض كيا تو ميس في حجره سے وعليك السلام كي آوازسي -

## شامد مبرا: این نجار دوایت کرتے ہیں:

اخبرنى ابومحمد داود بن على بن محمد بن هبة الله بن المحمد بل النقور قال حكى لى قال: انبا ابوالفرج المبارك بن عبد الله بن محمد بن النقور قال حكى لى شيخنا ابو نصر عبد الواحد عبدالملك بن محمد بن ابى سعد الصوفى الكرجى قال: حججت على الانفراد و قصدت المدينة صلوات الله على ساكنها قبل الحج لزيارة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والحج بعد ذلك لا حظى بزيارة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وجلست عند الحجرة فبينا أنا جالس اذ ذخل الشيخ ابو بكر الدياربكرى وقف ، بازاء وجه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم والله ، فسمعت صوتا من الحجرة و عليك السلام عليك يا رسول الله ، فسمعت صوتا من الحجرة و عليك السلام يا ابا بكر فقلت للشيخ ابى نصر الكرجى مستثبتاً: يا سيدى: سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رد عليه : فقال سمعت من داخل الحجرة و عليك السلام يا ابا بكر و سمعه من حاضر.

(ویل تاریخ بغدادین نجار ۱۲۱:۲۵۵،۲۵۲)

بند فركور حضرت اما عبد الواحد بن عبد الملك بن محد بن نقود الكرجى قطب وقت فرمات بين كه ميل بند تعالى عليه وسلم كى فرمات بين كه ميل بين كه ميل بين كه ميل بين كه ميل الله تعالى عليه وسلم كى فر قبر فريارت كے لئے حاضرى دى۔ پس ميں مدينه داخل بوا اور آپ سلى الله تعالى عليه وسلم كى فرقير منوره) كى زيارت كى اور تجره باك حقريب بين كيا۔ ميرے بينے كے دوران بى شئ ابو بكر ديار بكرى حاضر بوت اور آپ سلى الله تعالى عليه وسلم كے مواجه بر نف كے سما منے كور به بوكرع ض بكرى حاضر بوت اور آپ سلى الله تعالى عليه وسلم كے مواجه بر نف كے سما منے كور به بوكرع ش كيا۔ السلام عليك يه وسول المله تو ميں فرج بروش نف سے آواز نی و عليک الله الله الله تو ميل الله تعالى عليه وسلم سے سلام كا جواب سالة بات كى تقد يق كر ما يا كہ جواب سالة بات كى تقد يق كر ما يا ميں فرون الله تقالى عليه وسلم سے سلام كا جواب سالة بات كى تقد يق كر ما يا ميں فرون وقت جتنے لوگ حاضر تق سب فرج دہ سے ساالم سے سلام المسالام الله الله الله تعالى عليه وسلم سے ساالم كا جواب سالة الم الله والله كا قبول فرون الله والله كا حواب سالة باتھ والله كا خواب سالة باتھ ميں نے خود ميں الله وقت جتنے لوگ حاضر تق سب فرج دہ سے ساالم سے سلام الله الله والله كا خواب سالة باتھ ميں نے خود ميں الله وقت جننے لوگ حاضر تق سب فرج دہ سے ساالم سے سالم الله وقت جننے لوگ حاضر تق سب فرج دہ سے ساالم سے سلام الله وقت جننے لوگ حاضر تق سب فرج دہ سے ساالم سے سالم سے سالم الله وقت جننے لوگ حاضر تق سب فرح دہ سے ساالم سے سالم سے سالم الله وقت جننے لوگ حاضر تق سب فرح دہ سے ساالم سے سالم الله وقت جند لوگ حاضر تق سب فرح دہ سے ساالم سے سالم الله وقت جند لوگ و میں میں وقت جند لوگ و میں وقت جند لوگ وقت جند لوگ وقت جند لوگ وقت جند لوگ و میں وقت کے میں وقت کے میں وقت کے میں وقت جند لوگ و میں وقت کے م

عليك يا ابا بكر.

ایسے بیٹار واقعات ہیں کہ بعض اولیائے کرام علیم الرحمہ نے جواب سنا،جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہیں صلوۃ وسلام سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں ۔ انبیائے کرام کی قبور پر جاکر ان سے سوال کرتا ہے سنت انبیاء اور ان حضرات کا قبور سے جواب دینا ہے می حضرات انبیائے کرام کی سنت ہے۔ حضرات کا قبور سے جواب دینا ہے می حضرات انبیائے کرام کی سنت ہے۔ حیاۃ اور کلام فی القمر کا عجیب واقعہ:

حدثنا ابن فضيل عن سليمان التيمى عن سفيان عن ابى اسحاق عن عمارة بن عبد عن على قال: انطلق موسى و هارون عليهم السلام وانطلق شبر وشبير. فانتهوا الى جبل فيه سرير فنام عليه هارون فقبض روحه فرجع موسى الى قومه فقالوا انت قتلته حسدا على . خلقه قال: كيف اقتله و معى ابناؤه قال فاختاروا من كل سبط عشرة. قال وذلك قوله و اختار موسى قومه سبعين رجلا فانتهوا اليه فقالوا من قتلك يا هارون؟ قال: ما قتلنى احد، ولكن توفانى الله.

(مصنف ابن الباشیبرا : ۵۲۹) م۵۳۰ کتاب الفصائل تاریخ طبری : ۲۵،۲۲۳ نفیبرا بن حریر ۱۵:۹) بسند مذکور حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت موی وہارون اور شبر وشبیر تشریف لے گئے۔ حتی کہ وہ ایک بہاڑیر بہنچے۔ وہاں ایک تخت تھا تو حضرت ہارون علیہ

وتبیرتشریف لے گئے۔ حتی کہ وہ ایک پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں ایک تخت تھا تو حضرت ہارون علیہ السلام اس پر آ رام فرمانے کے لئے لیٹ گئے اور ان کی روح قبض ہوگئ تو حضرت موئی علیہ السلام اپی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا اے موئی علیہ السلام آئی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا اے موئی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو کیے قل علیہ السلام برحسد کرتے ہوئے ان کوئل کردیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو کیے قل کرسکتا ہوں جبکہ اس کے ونوں بیٹے میر سساتھ تھے تو آپ نے فرمایا کہ سرآ دی نتخب کرو، فرمایا ہر کروہ سے دس آدی اواور اللہ کے اس قول "و احتساد حوسسیٰ قوم مد مسبعین د جلا "کا ای طرف اشارہ ہے حتی کہ وہ وہاں پہنچ تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو (قبر سے ) آواذ طرف اشارہ ہے حتی کہ وہ وہاں پہنچ تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو (قبر سے ) آواذ

ویے ہوئے کہااے ہارون علیہ السلام بھی کو کس نے قل کیا ہے قو حضرت ہارون علیہ السلام نے (قبرے) آواز دی اور فرمایا مجھے کی نے بھی قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے مجھے وفات دی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیروایت بظاہر موقوف ہے کیکن حکماً مرفوع ہے کیونکہ
بیاصول ہے کہ جانی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔
تفسیر صحابی کی اللہ تعالی عنہ

امام حاكم فرمات بي

وتفسير الصحابی عندهما مسند. (متدرک امام ها کما: ۲۸۵،۲۲۳) اور صحابی کی تغییرامام بخاری اور سلم کے نزد یک مند (مرفوع) ہوتی ہے۔ معرفة علوم الحدیث للا مام ها کم ۲۰۰۰

الا عادیث الخاره: ضیاءالدین تحرین عبدالوا عدالمقدی الحسد بلی ۱۳:۲ تو چیدالنظر الی اصول الاثر به طاهرین صالح احد الجزائری ۱۲۵ ادر المان وی ۱۲۴۱ ارشاد طلاب الحقائق الی معرفته سفن خیر الخلائق امام نووی ۱۲۴۱ اس عدیث شریف سے تی میائل علی ہوئے۔

بیکہ حضرات انبیائے کرام میہم السلام کی قیور پر حاضر ہوکر حاضر کے صیفہ سے پیار نا۔ ان کوزندہ تصور کرتے ہوئے خطاب کرنا ، انبیاء کا قبور مقدسہ میں آواز سننا ، سوالوں کا جواب دینا کہتمام حاضرین ان جوابات کوئ سکیں۔

نیت کرے گھرے قبر کی طرف جانا:

ریمفنده رکھنا که حضرات انبیائے کرام سنتے ، جانتے اور جواب دیتے ہیں، بیشرک نہیں بلکہ نبیول کا پاک عقیدہ ہے۔

اک حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ منکرین حیات انبیاء وساع فی القور کے عقائد بالکل غلط اور عقائد انبیاء وصحابہ سے بالکل منضا دوم تصادم ہیں۔

## حدیث تمبر۲۰:

وما يدل على حياتهم ما اخبرنا ابوعبد الله محمد بن عبدالله الحافظ اخبرنى ابو محمد المرنى ثنا على بن محمد بن عيسى ثنا ابو اليمان أنبأ شعيب عن الزهرى قال اخبرنى ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان اباهريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين فاقسم بقسم فقال اليهودى: والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودى اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودى المدهب اليهودى الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فاخبره بالذي كان من امره و امر المسلم فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق فاذا موسى باطش بجانب موسى فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادرى اكان مسن صعق فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله عز وجل. (رواه البخارى في الصحيح عن ابي اليمان و رواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن وغيره عن ابي اليمان)

بسند فدكور حضرت ابو جریره رضی الله تعالی عندسے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کی آپس جس تلخ کلامی ہوگئی۔ مسلمان نے کہا اس ذات کی شم جس نے محصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوتمام جہانوں پر فضیلت عطافر مائی اور یہودی بولا کہ اس ذات کی قتم جس نے مولی علیہ السلام کوتمام جہانوں پر فضیلت پخشی۔ اس پر مسلمان نے یہودی کو زور دار طمانچہ ماردیا، یہودی حضور نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی یارگاہ جس صاضر ہوا اور اپتا اور مسلمان کا باہم ماجرہ سایا، تو حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جمعے موئی پر فضیلت نہ دو کیونکہ

اوگ (صور اسر فیل کی) کڑک ہے بیہوش ہوجا کیں گے اور سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا۔
اچا تک میں دیکھونگا کہ مولی علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑ ہے ہوئے۔ میں ازخود نہیں جانتا کہ
وہ بیہوش ہونے والوں میں سے ہوئے اور مجھ سے پہلے انہیں ہوش آجائے گا۔ یا پھران میں
سے ہوں گے کہ جن کوالند تعالی نے اس سے مشنی فرمایا ہے۔

تخ ت عديث

6411: 1. 1 TO:1

بخاری شریف مسلم شریف

٢١٤٣ الوداؤدشريف

مندامام احد

4:41.42.4.44.4

مصنف ابن الي شيبه

11:11

مندابي يعلى

عن الى سعيد ١١: ١٠ (طرف الآخر منه)

السنن الكبرئ للنسائي

ነነለነግ

شرحالت

اللهام بغوى ١٠٥:١٥٠ ما:٥٠١٥ اعتاها: ١٠٤

المحجم الاوسط

المام طبراني ا: ١٩٠٠ عن الي سعيد طرف منه

بیرهدیت شریف بھی حفرات انبیائے کرام ملیہم السلام کی حیات پرواضی دلیل ہے۔ شارح حیاۃ الانبیاء حضرت علامہ محمد بن خانجی بوسنوی فرماتے ہیں ا

وجه احتجاج البيهقى بهذين الحديثين على حياة الانبياء بعد وفاتهم ان الصعق هو الغشى او الموت وهذا لا يقبله الا من كان فى ذلك الوقت حيا حتى لا يكون تعصيل حاصل فموسى عليه السلام لا يخلوه الحال اما ان يكون صعق او لم يصعق بل حوسب بضعقة يوم الطور فعلى كلا الحالين فيه دلالة على حياته و سائر الانبياء مثله فى ذلك. (شرح حياة الانبياء للوسنوى ٢٠٠)

حضرت امام بہلی کے ان دونوں حدیثوں سے حیات الانبیاء پر استدلال کی وجہ رہے ہے کہ معقد عشی کو کہتے ہیں یا موت کو اور ریاسپر آسکتی ہے جو کہاں وفت زندہ ہوتا کہ تصیل حاصل کے صعقہ میں یا موت کو اور ریاسپر آسکتی ہے جو کہاں وفت زندہ ہوتا کہ تصیل حاصل

لازم ندآئے۔ چنانچے حضرت موکی علیہ السلام پر عثی آئے گی یا پھر عثی بھی طاری ندہوگی بلکہ کوہ طور کی عثی سے ہی ان کا محاسبہ ہو چکا ہے۔ لیں ان دونوں حالتوں میں آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیائے کرام علیم السلام کے زندہ ہونے کا پہتہ چانا ہے۔ علیہ وسلم اور دیگر حضرات امام علی بن بر مان الدین حکی شافعی فر ماتے ہیں:

وفيه أن هذايقتضى أن الانبياء عليهم الصلوة والسلام يفزعون لانهم اعدم المسلام يفزعون لانهم المسلام يفزي المسلام المسلام يفزي المسلام المسلام يفزي المسلام المسلام يفزي المسلام المسلام المسلام يفزي المسلام المسل

ال حدیث شریف میں بی(فزع) ال بات کامقضی ہے کہ حضرات انبیائے کرام میہم السلام پرفزع طاری ہوگا کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ علامہ ابن قیم نے تحریر کیا:

فاما صعق غير الانبياء فموت ، امام صعق الانبياء فلا ظهر انه غشية. (كتاب الروح ، ۱۵۸ المساكة الرابعة)

صعقہ غیرانبیا کے لئے تو موت ہے کین انبیاء کے لئے صعقہ کامعیٰ عثی ہے۔ حضرت امام بدالدین عینی قرماتے ہیں:

السوت ليس بعدم انسما هو انتقال من دار الى دار فاذا كان هذا للشهداء كان الانبياء بدلك احق واولى مع انه صح صلى الله تعالى عليه وسلم ان الارض لا تأكل اجساد الانبياء عليهم الصلاة والسلام. (عروالقارى:٢٥) موت عدم محض كانام نيس به بلكرية ايك هر دوسر كهر كاطرف نتقل بونا به حب بيشراء كے لئے ثابت بوانم الم الله على الم الله على الدين ابو بكر قرطبى قرمات يون داراوراولى بين حضرت امام تمس الدين ابو بكر قرطبى قرمات بين:

ف اما صعق غير الانبياء فموت و امام صعق الانبياء فالاظهر انه غشية فاذا نفخ في الصور نفخة البعث من مات حيى و من غشى عليه افاق.

(التذكرة في احوال الموتى الآخرة 1246)

غیرانبیاء کے لئے توصفہ موت ہوگی کین حضرات انبیائے کرام کے لئے ختی ہوگی کیل جب صور میں بھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہوجا کیں گے اورسب بیہوٹن ہوٹن میں آجا کیں کے۔

حضرت امام حافظ ابن رجب على فرماتے ہيں :

و على هذا حمل طائفة من العلماء منهم البيهقى وابو العباس القرطبي قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى قوله تعالى ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات و من فى الارض الا من شاء الله ، ثم نفخ فيه اخرى (الزمر الا، پاره نمبر ٢٢) فاكون انا اول من يبعث فاذا موسى آخذ بالعرش (الحديث) . ولان حياة الانبياء اكمل من حياة الشهداء بلا ريب فشملهم حكم الاحياء ايضا ويضعقون مع الاحياء حينئذ لكن صعقة غشيى لا صعقة موت.

(احوال القبورواحوال البلياالي النشور ٢٥٥ ، حديث تمبر ٢٢٧)

اورعلاء کی ایک جاعت کے جن میں سے امام بہتی اور امام قرطبی ہیں نے نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے قرمان (و نفیخ فی الصور . . . ) کے قرمان کو حیا قالا نہیاء برجمول فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا ، میں سب سے پہلے اٹھو ڈگا۔ اور اس وقت حضرت موکی علیہ السلام عرش کو پکڑ ہے ہوئے ہوں گے کیونکہ انبیائے کرام کی حیات شہداء کی حیات سے بلاشک و شبرا کمل ہے ، لہذا وہ بھی زندہ کے تھم میں شامل ہیں۔ اور ڈیدول کے ساتھ ان پرصفقہ ہوگا۔ لیکن وہ غشی کی حالت ہوگا نہ کہ موت کی۔

جہاں ان دونوں احادیث (۲۰،۲۰) نے حیاۃ الانبیاء فی قبورہم ثابت ہوتی ہے وہاں ان سے ریجی ثابت ہوتی ایک بات ان سے ریجی ثابت ہوتا ہے کہ عاشق رسول اپنے پیارے آقا کے بارے میں کوئی ایسی بات سننے کے لئے تیار نبیں ہوتا کہ جس میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کوئم کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔

حضرات محابدكرام وضي التدنعالي بم كعشق كوملا حظه فرما تيس كري المدي صرف

اتنا کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کوسارے جہاں پر فضیلت دی تو مسلمان عاشق صادق صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر طمانچہ مار دیا۔ بیہ جانے ہوئے کہ بیہ یہود کی ہے اس کوش پہنچتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی شان بیان کر ہے۔ لیکن صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بھی سننا گوارہ نہیں کرتے۔ یہی عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ مجت کو محب کو مجوب کے بارے میں غیرت مند ہونا جائے۔

ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی یہ غیرت دینی وعشق رسول ہے کہ یہودی کے منہ سے صرف اتنی کی بات من کرطیش میں آجاتے ہیں اور ادھرائی کل کے نام نہا دسلمانوں کا یہ حال ہے کہ شیطان و ملک الموت کی طافت وعلم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زائد بتلا رہے ہیں اور اس برمناظر ہے کرنے کے لئے تیار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محبت و دفاع صحابہ کا نعرہ بھی لگار ہے ہیں۔ فاللح

حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیرفرمانا کہ مجھے حضرت مولی علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یا حضرات انبیائے کرام کوایک دوسرے پرفضیلت نہ دوتو ریآ پ کا فرمانا تو اضع کے طور پر ہے۔

حضرت امام بن الخلال امام احد فيدوايت كرتے بين:

وذهب فيه الى ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انما اراد التواضع (البنة لا بن الخلال ا: ١٩١١ ، باب القصائل نبينا محرصلى الله تعالى عليه وسلم)

اس مین ده (امام احدوغیره) اس طرف می بین که آب صلی الله تعالی علیه وسلم نے تو عافر مایا ہے۔ عافر مایا ہے۔

قاضى عياض فرمات بين:

انه قباله صلى الله تعالى عليه وسلم على طريق التواضع و نفى الكبر العجب. (شفاء شريف المام ١٠١١)

سيصلى التدنعالي عليه وللم نے بيلطورتو اضع اور تكبر وغروركي في كيطور برفر مايا۔

#### مديث كمبرا ٢:

و في الحديث الثابت عن الأعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال:

لا تفضلوا بين انبياء الله تعالى فانه ينفخ في الصور ليصعق من في المسلوات و من في الارض الامن يشاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاكون اول من بعث بعث فاذا منوسى آخذ بالعرش فلا ادرى احوسب بصعقة يوم الطور ام بعث قبلي.

امام بدرالدين عيني حقى قرمات يين

انه قاله تواضعا ونفيا للكبر والعجب.

(عده القارى ٢٥١: ٢٥١ كتاب الخفومات)

آپ نے ریواضعااور تکبراورغرور کی نفی کے طور برفر مایا۔ حضرات محدثین کرام کی عیارات سے تابت ہوا کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سی تواضعافر مایا تھا۔ یا پھراک تفضیل سے مرادوہ تفضیل ہے کہ جس سے دوسرے نبی علیہ السلام کی تنقیص کا پہلونکا ہے۔ تنقیص کا پہلونکا ہے۔

قاضى عياض رحمة الله عليه فرمايا:

الا لایفضل بینهم تفضیلا یو دی الی تنقص بعضهم. (الثفاءا:۱۳۳۱)
خردار انبیائے کرام کے درمیان ایک دومرے پرالی فضیلت نددو کدان میں سے
بعض کی تنقیص کا پہلونگا ہو۔

ال سلسله میں حضرات علمائے کرام نے مزید کئی اقوال درج فرمائے ہیں ، ملاحظہ فرما کیں: ''الثقاءللقاضی ۱۲۲ء عمدة القاری شرح کی بخاری ۱۲:۱۵۱ وغیرہا۔

سب سے اعلی واولی جماراتی

سب سے بالا ووالا ہمارا نی

بماركة قاصلى اللدنعالى عليه وسلمتمام كائتات سيافضل بين اوراليي تفضيل منع تبين

ہے جیسا کہ

# حضرت قاضى عياض بى فرمات ين

منع التفضيل في حق النبوة والرسالة فان الإنبياء فيها على حدواحد اذهبي شئي واحد لا يتفاضل و انما التفاضل في زيادة الاحوال والخصوص والحكرامات والرتب والالطاف و اما النبوة في نفسها فلا تتفاضل وانما التفاضل بامور اخر زائدة عليها و لذلك منهم رسل و منهم اولو عزم من التفاضل بامور ومنهم من رفع مكانا عليا و منهم من اوتى الحكم صبيا و اوتى بعضهم الربور. و بعضهم البينات و منهم من كلم الله و رفع بعضهم درجات. قال الله تعالى و لقد فضلنا بعض النبيين على بعض الآية و قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ،الآية.

(الشفايع بفي حقوق المصطفية السهما فصل في تفضيله على الله تعالى عليه وسلم)

جس تفضیل ہے منع کیا گیا ہے وہ نفس نبوت ورسالت میں تفضیل ہے کیونکہ حضرات انبیائے کرام اس وصف میں ایک جیسے ہیں اور اس بیں باہم تفاضل نہیں ہے۔ بیشک تفاضل احوال وخصائص وکرامات مراجب والطاف وغیرہ میں ہوتا ہے اور نفس نبوت میں کوئی تفاضل نہیں بلکہ تفاضل دیگرامور کی وجہ ہے جو کہ اس پر زائد ہے۔ لہذا اس لئے ان میں سے کوئی رسول ہلکہ تفاضل دیگرامور کی وجہ ہے جو کہ اس پر زائد ہے۔ لہذا اس لئے ان میں سے کوئی رسول ہے اور کوئی رسولوں میں سے اولوالعزم اور کوئی وہ جن کو بلند مقام پر اٹھایا گیا اور کسی کو بچینے میں نبوت دی گئی اور پھن کوروش مجرزات دیتے اور کسی کے ساتھ کلام فر مایا اور کسی کوسب پر در جوں بلندی عطافر مائی گئی۔ اللہ تبادک و تعالی نے فر مایا تحقیق ہم نے بعض انبیاء کو کوسب پر در جوں بلندی عطافر مائی گئی۔ اللہ تبادک و تعالی نے فر مایا تحقیق ہم نے بعض انبیاء کو کوسب پر در جوں بلندی عطافر مائی گئی۔ اللہ تبادک و تعالی نے فر مایا تحقیق ہم نے بعض انبیاء کو کوسب پر فضیلت دی۔ لاحض پر فضیلت دی۔

تواس سے معلوم ہوا کہ درجات و مجزات کے لحاظ سے حضرات انبیائے کرام مختلف مراجب رکھتے ہیں اور ہمارے نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء اور فرشتوں بلکہ اللہ تعالی کی ساری مخلوق سے اصل ہیں۔ اس مسئلہ پر حضرت امام اہلسدے محدودین وسلت مولانا الشاہ احمد رضاخان پر بلوی نے مستقل تصنیف تجریر فرمائی ہے جس کا مبارک نام '' جی الیقین بان مینا سیار الرسلین' ہے یہاں موقع کی مناسبت سے مخضراً اس مسئلہ پرعرض کیا جاتا ہے۔
الرسلین' ہے یہاں موقع کی مناسبت سے مخضراً اس مسئلہ پرعرض کیا جاتا ہے۔
افضیلت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن عظیم ۔
افضیلت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن عظیم ۔
افضیلت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن عظیم ۔
افسیلت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناہ ہم مناب کی مناسبت ہم اللہ و واقع کے مناسبت ہم مناب کے مناسبت ہم عصر مناہ ہم مناب کی مناسبت ہم مناب کے مناسبت ہم مناب کیا ہم مناب کے مناسبت ہم مناب کی مناسبت ہم مناب کے مناسبت ہم مناب کی مناسبت ہم مناب کی مناسبت ہم مناب کی مناسبت ہم مناب کے مناسبت ہم مناب کی مناسبت ہم مناسبت ہم مناب کی مناسبت ہم مناب کی مناسبت ہم مناب کی مناسبت ہم مناب کی مناسبت ہم مناسبت ہم مناسبت ہم مناسبت ہم مناسبت ہم مناسبت ہم مناسبت مناسبت ہم منا

اس آیت کریمه میں وقع معضهم درجات سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ نعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ لہذا تابت ہوا کہ آپ صلی اللہ نعالی علیہ وسلم تمام انبیائے کرام سے فضل واعلی ہیں۔

اور پھراس آیت کریمہ میں من کلم الله سے مراد حضرت موی علیدالسلام ہیں تو اضح ہوگیا کہ آب سے مراد حضرت موی علیدالسلام ہیں تو اضح ہوگیا کہ آب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت موی پر بھی در جوں بلندی حاصل ہے۔ دوسری آبیت مبارکہ:

عَسىٰ أَنُ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحُمُودًا. (الاسواء: ٩٥، بنى اسوائيل)
قريب ہے كہ تہيں تہارارب الى جگہ كھڑا كرے جہال سبتہارى حد بيان كريں۔
مقام محود جوكہ قيامت كے دوز پيارے مجوب صلى اللہ تعالی عليه وسلم كوعطا ہوگا كا نئات
ميں سے كى اوركو بيسعاوت ميسرنہيں ہوگى۔
مقام محمود كيا ہے؟

مقام محمود سے کیامراو ہے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اس سے مرادشفاعت ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنهما في دوايت ب حضور سيد المرسلين صلى الله تعالى عنهما في الله تعالى الله تعالى عليه وسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم معدوال موارمقام محود كياب أب في ارشاد فرما يا شفاعت:

حتى تنتهى الشفاعة الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فذلك يبعثه الله المقام المحمود. ( بخارى ٢٨٢:٢٨ كتاب النفير رترندى )

حتی کہلوگ مقام شفاعت بر نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیاس پہنچیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کومقام محمود بر کھڑا کرےگا۔

حضرت الوهرريه رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

سئل عنها قال هي شفاعة. "مسلى الندنتالي عليه وسلم سے يوجھا گيا تو فرمايا وه شفاعت ہے۔

اب کا الله تعالی علیه و م سے بو بھا نیا تو کر مایا وہ شفاعت ہے۔
اور یہی قول حضرت سلیمان فاری حضرت قادہ حضرت عبدالله بن عباس امام حسن رضی
الله تعالی عنهم سے مروی ہے۔ ملاحظہ فرمائین: ''(تفییر ابن جربر ۱۵: ۹۸،۹۵)
حضور صلی الله تعالی علیه وسلم روز قیامت عرش الهی پر جلوہ فرما ہوئے۔

زےعزت واعتلائے

كه ب عرش وريات م

۲۔ مقام محمود کی تغییر میں دوسراقول رہے کہ قیامت کے روز آب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعرش پر بٹھایا جائے گا۔

حضرت عبداللدين سلام رضى اللدتعالى عندست روايت ب

ان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يوم القيامة بين يدى الرب عز وجل على كرسى الرب تبارك وتعالى.

(النة: لا بي بكرالخلال ا: ۹-۱۱ النسير ابن جريره ا: ۱۰۰)

بیشک جفرت محملی الله تعالی علیه وسلم قیامت کے روز الله تعالیٰ کے سامنے الله کی کرسی پرجلوه افروز ہوں گے۔

حضرت امام محمد بن احمد بن واصل قرمات ين

من رد حدیث مجاهد فهو جهمی.

جس نے حضرت مجامد کی مذکورہ صدیث کوردکیاوہ می بدی ہے۔

حضرت امام ابودا ودفر ماتے ہیں:

من انكر هذا فهو عندنا متهم.

جوال سے انکار کرے وہ ہمارے نزدیک ہم ہے۔ امام احمد بن اصرم مزنی فرماتے ہیں:

من ردهذا فهو متهم على الله ورسوله و هو عندنا كافر و زعم ان من قال بهذا فهو أن من قال بهذا فهو قال بهذا فهو أن بهذا فهو ثنوية و من قال بهذا فهو زنديق يقتل.

جواس قول کورد کرنے وہ اللہ اور اس کے رسول پر بہتان باندھتا ہے اور وہ ہمارے بزدیک کافر ہے اس کا گمان ہے کہ جو بیقول کرتا ہے وہ شوی (گمراہ فرقہ) ہے اور اس کا گمان ے علماء اور تا بعین عوی تھے۔ اور جوان برزگول کو یول کے وہ زندیق ہے لہذا اس کول کیاجائے گا۔

# محدثتن كرام اورحديث حضرت مجامد:

قال ابويكرين حماد المقرى من ذكرت عنده هذه الاحاديث فسكت فهو متهم على الاسلام فكيف من طعن فيها. و قال ابو جعفر الدقيقي من ردها فهو عندنا جهمي وحكم من ردهذا أن يتق ا وقال عباس الدوري لا يردهذا الامتهم، وقال: اسحاق بن راهوية: الايمان بهذا الحديث والتسليم له: و قال اسحاق لابي على القوهستاني من ردهذا الحديث فهوجهمي و قال عبد الوهاب الوراق: للذي رد فضيلة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقعده على العرش فهو متهم على الاسلام و قال ابراهيم الاصبهاني : هذا الحديث حدث به العلماء منذستين و مائة سنة و لا يرده الا اهل البدع. قال وسالت حسمان بن على عن هذا الحديث؟ فقال: كتبته منذ خمسين سنة و مارأيت احداً يرده الا اهل البدع وقال ابراهيم الحربي حدثنا هارون بن معروف. و ما المنكر هذا الا اهل البدع قال هارون بن معروف هذا حدث يسبحن الله به اعين الزنا دقة قال: و سمعت محمد بن اسمعيل السلمي يقول: من توهم ان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم لم يستوجب من الله عز وجل ماقال مسجاهد فهو كافر بالله العظيم قال و سمعت ابا عبد الله الخفاف يقول سمعت مسحمد بن مصعب يعني العابد يقول، نعم يقعده على العرش ليرى الحلائق (الته لا بن الخلال ا:۲۱۲،۲۱۲، سد هج)

حضرت امام ابو بكر بن جماد المقرى في فرمايا كه جس كے باس بيرا حاديث بيان كى جاكيں تو وہ خاموش رہے تو اس كے اس كاكيا جاكيں تو دہ خاموش رہے تو اس كے اسلام ميں شك ہے تو جوان احاديث برطعن كرے اس كاكيا حال ہوگا۔ امام ابوجعفر دقیق فرماتے ہیں جس فے بيراحاديث ردكيس دہ ہمارے نزديك كراہ جمى

ے اوران کے روکرنے والے کو کہا جائے گا کندور۔ امام عمال الدوری فرماتے ہیں اس کوسوائے متم محص کے کوئی روبیں کرے گا۔امام اسحاق بن راہورید (امام بخاری کے استاد) فرماتے ہیں: ال حديث يرايمان لانا اوراس كوسليم كرنا عاسية اورامام الوعلى سينا قويستاني في ماياجس نے ال مديث كوردكيا وه عى ب، أمام عبد الوماب الوراق في التحص كے لئے كه جس في آب صلی الله تعالی علیه وسلم کے عرش برجلوه قر ماجونے کی فضیلت کور دکیا فرمایا وہ مہم علی الاسلام ہے لین اس کے اسلام میں شک ہے۔ امام ابراہیم اصبہائی نے فرمایا اس حدیث کوعلماء ایک سوساتھ سال سے بیان قرمارے ہیں اور اس کوسوائے برعتوں کے کی نے ردیس کیا۔وہ قرماتے ہیں کہ میں نے حدان بن علی سے اس مدیث کے متعلق یو چھاتو انہوں نے فرمایا میں نے اس کو پیاس سال سے لکھا ہے اور میں نے کئی کوہیں ویکھا کہ اس کوروکر سے سوائے اہل بدعت کے۔امام ہارون بن معروف نے فرمایا اس کاسوائے اہل بدعت کے کوئی اٹکارٹیس کرے گا۔ انہوں نے ہی فرمایا الله تعالی ال حدیث سے زنادقہ کی آنگھوں کوجلائے محمدین اسمعیل اسلمی نے فرمایا جو تھ ميعقيده ركفتاب كه حضرت محصلي التدنعالي عليه وسلم كى بارگاه بيس جومجام بين كهاوه اس كے حفدار تهيل بين تووه التدهيم كرماته كفركرتا ميء امام ابوعيد التدالخفاف في فرمايا: مين في امام محدين مصعب العابد سے سنا انہوں نے فرمایا: ہاں آب صلی اللہ نعالی علیہ وسلم عرش پرتشریف فرما ہوں كتا كى لوق آب كى قدرومزات كانظاراكرے۔

حطرت امام ابوالعیا سیارون بن عبا سیاتی (م ۱۳۷۷ه) قرمات ین الله من رد حدیث مجاهد فهو عندی جهمی و من ردفضل النبی صلی الله تعالی علیه وسلم فهو عندی زندیق لا یستتاب و یقتل لان الله عز وجل قد فضله صلی الله تعالی علیه وسلم علی الانبیاء علیه م السلام و قد روی عن الله عز وجل قال: لا اذکر الاذکرت معی، و یروی فی قوله (لعمرک) قال: بحیاتک ویروی انه قال: یا محمد لو لاک ما خلقت آدم، فاحد روا فمن اراد هدا و من رد حدیث مجاهد فلا یکلم و لایصلی علیه. (النبرال ان الخلال ۱۲۳۷)

جس نے حضرت مجاہدی حدیث ردی وہ میرے نزدیک جمی (گراہ فرقہ) ہے اور (چونکہ یہ بی اکرم کی فضیلت ہے) جو کہ آپ کی فضیلت کورد کرے بینی انکار کرے وہ میرے نزدیک زندیق ہے اس کی قوبہ قبول نہیں کی جائے گی اوراس کوئل کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کوئم م اغبیاء سے افصل بنایا ہے اور اللہ نے ارشاد فر مایا: جہال میرا ذکر ہوگا وہاں اے بیارے تیزا ذکر میرے ساتھ ہوگا۔ (حدیث قدی) اور اللہ کے فرمان (' دلعرک' سورة حشر: ۲۲) کے تحت روایت ہے کہ بہاں سے مراد آپ کی حیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں آ دم کو پیدا نہ فرما تا۔ پس حضرت مجاہد کی حدیث کورد کیا اس سے کلام نہیں کیا جائے گا اور نہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس سے کلام نہیں کیا جائے گا اور نہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق خداوندی ہے افضل ہیں۔ یہ بلندر تنبہ کسی اور کو ہرگز میسر نہیں ہوگا اور پھر کہاں عرش کے پائے کہ جن کو حضرت موگ پکڑے ہاندر تنبہ کسی اور کو ہرگز میسر نہیں ہوگا اور پھر کہاں عرش کے بائے کہ جن کو حضرت موگ پکڑے ہوئے ہوں گے اور کہاں عرش پرجلوس فرمانا کہ جمارے آقا مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا

خاصہ۔ہے۔

آی سلی الله تعالی علیه وسلم کا افضل انخلق مونا اورا حادیث مبارکه:
سیدنا امام احدرضا رضی الله تعالی عنه نے اس موضوع پر بخلی الیقین میں تقریبا ایک سو
احادیث مبارکہ بیش فرمائی ہیں۔ ہم یہاں اختصار کو طحوظ خاطر رکھتے ہوئے چندا حادیث قال
کرتے ہیں:

حضرت الوجريره رضى الله تعالى عنه سدوايت بـــــ آب فرمات بين: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا سيد الناس يوم القيامة . (و في رواية) انا سيدولد آدم.

رسول التدسلى التدنعاني عليه وسلم في قرمايا كه قيامت كون عن سب لوكول كاسردار

مخ ت مديث ا: • ٢٢ كماب الأنبياء بخاری . ٢٢٥:٢ كتاب القصائل مسلم 166:2010 سندامام احد ١٠٠٢ كتاب المناتب ۵۔ مندالامام عب اللہ بن میارک ۲۲ للطيراني ۲:۹:۲ من الس بن ما لك معجم الأوسط MIL منداني يعلى ٨\_ ۲۸۷:۲ کماب السنة الوداؤدن و المان ٢١٩ كتاب الزيد أمام أبن ماجيه شرحالنة 1+17:11 أمام الغوي ولائل النوة امام الوقيم اناا ابن افي شيبه ۱۱:۱۲-۱۲:۱۲ ١٢ المصنف ابن حیان ۸:۱۳۰۱،۸:۱۳۱ محقیق کمال بوسف E المسندات الوكوائد الاكاماكا توادرالاصول الخليم ترخدي مرح اصول اعتقادوا فل السنة والجماعت منام الالكاني ١٠٠٨٥عن الي سعيد المام منده ۲:۲۸۸۰۷ كتابالايمان \_12 اسنن الكبرى المام يبيقي ۱۸ مكارم الاخلاق المم تراطي ١١٥٩١ \_19 (ابوسعيدالحدرى وعبداللد بن سلام والي مريه)

و هذا انما يصح على ان الله جل ثناؤ ه ردا لى الانبياء عليهم السلام ارواحهم نفخ فى النفخة الاولى صعقوا ثم لايكون ذلك موتا فى جميع معاينه الا فى ذهاب الاستشعار فان كان موسى عليه السلام ممن استثنى الله عز وجل بقوله: الا من شاء فانه عز وجل لا يذهب باستشعاره فى تلك الحالة و يحاسبه بضعقة يوم الطور.

اور بیتی ہے اس لئے کہ اللہ جل تناہ ء نے حضرات انبیائے کرام علیم السلام پران کی ارواح لوٹا دی ہیں اور اب وہ اپنے پر وردگار کے ہاں شہدا کی طرح زندہ ہیں۔ چنانچے پہلی ہارصور پھونکا جائے گاتو سب پر صعفہ (غشی) طاری ہوگا اور بیکی احتبار سے موت نہ ہوگی بلکہ بحض شعور کھوجانے کا نام ہوگا۔ اب اگر حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں ، الا من منساء اللہ سے مراویہ ہے کہ حضرت موگی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس سے سنتی کیا ہے اور طور کی خشی میں ہی ان کا محاسبہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالی اب اس حالت میں ان کا محاسبہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالی اب اس حالت میں ان کا شعور بھی نہ کھوجائے و سے گا۔

اس معلی علیہ وہ کے حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ تمام انسانوں کے آقاوسر دار حضور نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس طرح کی بیٹار روایات ہیں جن کا یہاں بیان کرنا سوائے طوالت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا جس کو زیادہ تفصیل درکار ہووہ ' بخل الیقین'' کا مطالعہ کرے۔ انشاء اللہ ایماندار کی آنکھیں معنڈی اور دل یاغ باغ ہوجائے گا۔

مصنف کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام صعقہ کے وقت بھی باہون وحواس ہوں گے۔ وقت بھی باہون وحواس ہوں گے۔

حضرت امام بيهي بى تحريفر مات بي

والانبياء عليهم الصلوة والسلام بعدما قبضوا ردت اليهم ارواحهم

فهم احياء عند ربهم كالشهداء وقد رأى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة منهم ليلة المعراج و أمر بالصلاة عليه السلام عليه واخبرنا وحبره صدق أن صلاننا معروضة عليه و أن صلاننا معروفة عليه و أن سلامنا يبلغه و أن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء وقد افردنا لاثبات حياتهم كتابا فنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كان مكتوبا عندالله عز وجل قبل أن يخلق نبيا و رسو لا وهو بعد ماقبضه نبى الله و رسوله و صفيه وخيرته من خلقه.

(الاعقاد والبداية الى بيل الرشادس ١٩٨١، يني) اور حضرات انبيائي كرام عليهم الصلوة والسلام كى ارواح قبض كرنے كے بعد ال كے

اجساد میں اوٹادی گئی ہیں ہیں وہ اپ رہ ہے ہاں شہدا کی طرح زندہ ہیں اور ہارے ہی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیائے کرام کو ملاحظہ فر مایا اور آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صفح کا تھم دیا گیا ہے۔ اور ہمیں فہر دی اور آپ کی فہر بالکل تی ہے کہ ہمارا ور آپ پر بیش ہوتا ہے اور ہمارا سلام آپ کو پہنچنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پر دور آپ پر بیش ہوتا ہے اور ہمارا سلام آپ کو پہنچنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پر کھانے حرام کردیے ہیں اور ہم نے حیات الانبیاء برعلیحہ وستنقل کناب کسی ہے، ہیں ہمارے آ قاصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس صفحت نبوت ورسالت سے پہلے بھی اللہ کے بی اور سول اور اس کے مفی اور اس کی ماری مخلوق سے افضل و ہرتر ہیں۔

حضرت مصنف رحمة الله عليه كي عمارت "فهم احياء عند ربهم كالشهداء" كه وها بي رب كه بال شهدائ طرح زنده بي سے ميشائيدنه وتا جائے كه حضرات انبيائے كرام عليم الصلوة والسلام كى حيات مباركه شهدا كے مثل نبيل بلكه حضرات انبيائے كرام عليم السلام كى حيات مباركه شهدا كے مثل نبيل بلكه حضرات انبيائے كرام عليم السلام كى حيات بركا ظامت شهداء ہے كہيں زيادہ افضل واعلیٰ ہے۔ حيات بركا ظامت شهداء ہے كہيں زيادہ افضل واعلیٰ ہے۔ حضرت شيخ عبدالحق محدث و الوى فرمائے بين:

كلام اي آئمه اعلام اقتضائے اثبات در احكام دنیا نیزی كندیس حیات ایشال علیم

السلام اخص والمل واتم ازحیات شبدا باشد چنانچه ندېب مختار ومنعور است نه چنانچه طابر کلام بیهی در بعضے مواضع درانست که آن حیات شل شهدااست بلکه مرادو بے تشبیه است دراصل حیات ورفع استبعاد نه درجمیج خصوصیات.

ان اکابرعلاء کے کلام کامقضی ہے ہے کہ احکام ونیا بین بھی حیات کو تابت کیا جائے (دنیاوی حقیقی زندگی ثابت کی جائے) لہذا حضرات انبیائے کرام علیم السلام کی حیات شہدا کی حیات سہدا کی حیات سہدا کی حیات سے اخص اور اکمل واتم ہے، یہی ند بہ بخار ومنصور ہے نہ کہ جیسیا کہ ام بہتی کے کلام سے بعض مقامات پر ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام کی حیات مثل حیات شہداء کے بلکہ امام بہتی کی مراد اصل حیات کی تشبید دیتا ہے اور دفع استبعاد کرتا ہے نہ کہ جسے خصوصیات ہے بلکہ امام بہتی کی مراد اصل حیات کی تشبید دیتا ہے اور دفع استبعاد کرتا ہے نہ کہ جسے خصوصیات میں ان کے برابر قرار دیتا ہے۔

حفرت شخصاحب علیہ الرحمہ کی عبارت سے معلوم ہوا کہ شہدا کی حیات اور انبیاء کی حیات اور انبیاء کی حیات میں انتافرق ہے اور جیسا کہ فرق انبیاء اور شہدا کے درجات میں فرق ہے اور جیسا کہ فرق انبیاء اور غیر انبیاء کا ہے ایسانی فرق ان کی حیاتوں میں ہے۔ حضرت امام حکیم ترفدی فرماتے ہیں:

والصديق هو دون النبي والشهيد دونهما وهو اقل حيوة من الصديق والصديق الصديق النبي والصالح اقل حيوة من الشهيد. (توادرالاصول للامام ترندي ص ٢٩٩)

اورصدیق نی سے کم درجہ میں ہوتا ہے اور شہیدان دونوں درجوں سے کم درجہ میں ہے۔ اور شہیدان دونوں درجوں سے کم درجہ میں ہے۔ اہداصدیق سے اس کی حیات سے کم درجہ کی ہے اور صدیق کی حیات سے کم درجہ کی ہے۔ درجہ کی ہے اور دلی کی حیات شہید کی حیات سے کم درجہ کی ہے۔

جب شہید کی حیات صدیق سے کم درجہ کی ہے تو نی کی حیات سے توبدرجہ اولی کم درجہ کی ہوگی اور شہید کی زندگی کا شوت تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ نتائی ارشاد فرما تا ہے:
وَلاَ تَقُولُ لُوا لِمَن يُقَتَلُ فِي سَينُ لِ اللهِ اَمُوَ اُت بَلَ اَحْيَاء وَلٰكِنُ لَا

تشعرون

اور جواللد کی راه میں قل کئے گئے ان کومردہ مت کھو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور ہیں

كهتي

یعی شہید کومردہ کہنامنع ہے کیونکہ اس نے جان اللہ اوراس کے رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ میں قربان کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پران کوزندگی عطا فرمادی اور مردہ کہنے ہے منع فرمادیا گیا اگر مردہ کہنا ہوئی عزت وکرامت کی بات ہوتی تو اس سے منع نہ فرمایا حاتا۔

اب ذہن میں بیسوال پیراہوتا ہے کہ اگر چہ تہدا کومردہ کہنے سے منع فرمایا گیا ہے کیکن حقیقت میں ہیں تو وہ مردہ کیونکہ ان کے جسموں کے نکڑے کردیئے گئے۔ پھران کا جنازہ بڑھا۔ حقیقت میں ہیں تو وہ مردہ کیونکہ ان کے جسموں کے نکڑے کردیئے گئے۔ پھران کا جنازہ بڑھا گیاان کو ڈن کیا گیا، قبریں بنائی گئیں تو کیا ہے اعمال زندوں کے ساتھ کئے جاتے ہیں؟ چلیں ہم ان کومردہ بیں کہتے لیکن ہیں تو مردہ نال؟

تواس كاجواب بهي التدنعالي في خود عي فرماديا:

وَلاتَحْسَبَنَ الَّذِي قُتِلُوا فِي سَبِيلِ النَّلَاهِ أَمُولاتًا بَلُ اَحْيَاءً عِندَ رَبِهِمَ وَلاَتَحْسَبَنَ النَّذِي قُتِلُوا فِي سَبِيلِ النَّلَاهِ أَمُولاتًا بَلُ اَحْيَاءً عِندَ رَبِهِمَ وَلَا تَعْمِرانَ (اللَّمِرانَ (١٢٩))

اوران لوگوں کو جواللہ کی راہ میں قبل کئے گئے ہیں مردہ گمان بھی نہ کرد بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور رزق دیئے جاتے ہیں۔

شہیدتو ہوتا ہی نی اکرم سلی اللہ تغالی علیہ وسلم کاغلام ہے۔ کتنے کلمہ گومنافق ہے جنگوب میں مقتول ہوئے کتنے بہودی اور عیسائی ہیں سلمانوں کے مقابلے میں بلکہ بعض اوقات مشرکین کے مقابلہ میں قبل ہوئے کیا وہ شہید کہلائیں گے؟ نہیں ہر گزنہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تغالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں فر مائی تو بیارے آ قاصلی اللہ تغالی علیہ وسلم کے خلاموں کی کہلاتا ہے اس کا مرتبہ نیہ ہے تو اس بیارے مجوب کی حیاۃ فی القیم کا کیا کہنا جس کے خلاموں کی بيشان ہے كدان كومرده كماحرام ہے۔اور چرآب صلى الله تعالى عليه وبلم كونوشهادت كالجمي رتبه

نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وملم اور رتبه شهادت: آب صلى الله تعالى عليه وملم كو بروه فضيلت عطا فرمائى گئى جوكسى بھى نبى يا ولى كوعطا

حسن يوسف دم عيسى بدبيضادارى

أنجيخوبال بمددارندتو تنباداري

اور چونکہ بہت سارے انبیائے کرام میں السلام کوشیادت کاعظیم مرتبہ بھی ویا گیاہے السطرح أب صلى التدنعالى عليه وملم كونبوت كساته شهادت كادرجه بحى عطافر مايا كياب امام طیم تر فدی قرمائے ہیں:

فمات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و هو رأس الشهداء

رسول التدعى التدنعالى عليه وسلم في شهدا كرمزدار كي حيثيت سے وصال فرمايا۔ حضرت امام بلى فرمات ين

قال العلماء فجمع الله له بذلك بين النبوة والشهادة و تكون الحياة (شفاءالقام ١٩٠)

علاف فرمايا كداللدتعالى في أب صلى الله تعالى عليه وملم كونوت كماته ساته ساته شہادت کامرتبہ می عنایت فرمایا ہے اور بیتک شہدا کے لئے حیات (بالاتفاق) ثابت ہے۔ امام محدث عليم عيم ترفدي فرمات بن

وروی فی السخیسر ان الشهداء لا تساکلهن الارض و روی ان من اذن سبع سنيس لم يدود في قبره فاذا كان الشهيد و الموذن قد امتنعا من الارض بحالتيهما فحالة الانبياء والصديقين واولياء عليهم السلام أرفع من هذا واجل (نوادرالاصول ص٢٢٧)

فانهم هم الشهداء ايام الحيوة.

ایک روایت میں ہے کہ میداء کے اجمام کوز مین ہیں کھائی اور روایت ہے کہ جس نے سات سال تک اذان دی اس کی قبر میں کیڑے ہیں ہول گے، لیل جب شہیداور موذن کی سیر شان ہے کہ زمین ان کی حالت کوتبدیل جمیں کرسکتی تو حضرات انبیائے کرام اور صدیقین اور اولياء عليم السلام رضى الله تعالى عنم كى كيا حالت بوكى جوكه برحال مين ان سارقع واعلى اور زياده جلالت شان والي ين كيونكدوه توايام حيات من بي شهيد بيل-

حضرت سيده عائش صديقه يدوايت ب، آب فرماني بين:

كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في مرضه الذي توفي فيه ما زال اجدالم الطعام الذي كنت بحيبر فهذا او ان وجدت انقطاع الأبهري

ني اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم اسية آخري مرض مين فرمات من على الله لقمه كي تكليف بميشه محسون كرتار بابول عصي من في خيبر مين كفايا تفاراب ال زهر سي ميرى ابهرى رگ کٹری ہے۔

> التي الجامع: بخارى ٢:١٠٠١ كتاب المغازى فتح البارى ٨:٥٠١ ولال الدوة: يبعى المستدامام احد (عن ام يشمخفرا) متدرک امام حاکم ۱۳۰۳

حضرت عبداللدين عباس من اللدتعالى عندكى روايت ميس بدالفاظ بين تتوفى وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهيدا. (الطبقات الكبرى لا بن سعد ٢٠١٣)

رسول النصلى التدنعالي عليه وسلم في شهادت كي وفات بإني-

صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كالجمى يبي عقيده تفاكه آب صلى الله تعالى عليه وسلم كو

شهادت کامرتبه مرحمت فرمایا گیاہے۔

حضرت عبدالله بن مسعودر ضي الله نعالي عنه سدويت بي آپ فرمات مين لان احلف تسعا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قتل قتلا احب الى من أن احلف واحدة انه لم يقتل و ذلك بأن الله جعله نبيا واتحذه نبياً و اتخذه شهيدًا.

اكريس نومرنتيهم كهاؤل كهرسول التدسلي اللدنعالي عليدومكم كي وفات شهادت كي يهاتو بيمير كزديك زياده عزيز كهيس ايك مرتبهم كهاؤل كهآب صلى الله تعالى عليه وسلم شهيدتيس بیں اور حقیقت الامریہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت پر سرفراز فرمایا اور شہادت بھی عطا

امام احد بن عليل ١٠٨٠١ ال مستدامام احمد ٢ دلائل النوت امام مبيعي سو\_ المعجم الكبير امام طبراتی ۱۳۲۰۱۰ المستدرك على التحسين امام ما کم الطبقات الكبري ابن سعد امام الوليعلى الموصلي ١٠٠١ المحقيق حسين سليم اسد مسنداین تعلی

تو ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ شہید اعظم بھی ہیں اس کئے قرآن کے مطابق آب کواب مرده کبناحرام اور منع ہے اور جولوگ مند بھاڑ کر کہتے ہیں وہ قر آن کے منکر اور

حياة البي صلى التذنعالي عليه وسلم كا ثبات برديكرا يات قرآنيد: الله تبارك وتعالى قرما تاج: وَمَا أَرْسَلُنكَ اللَّا رَحْمَةً لِلْعَلَّمِينَ اوراے بیارے محبوب ہم نے آپ کوتمام جہانوں بردتم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے ال آيت كريمه كي تقيير ميل حضرت علامه غرالي زمال رازي دورال احد سعيد كاظمي رحمة

الله عليه فرماتے بين: وجه استدال ميہ كه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بموجب آية كريمه تمام عالموں كے لئے رحمت بيں اور جميع ممكنات بران كى قابليت كے موافق واسطہ فيض اللى بيں اور اول محلوقات برتقسيم فرمانے والے بيں۔

تفسيرروح المعاني ميں اى آية كريمه كے تحت مرقوم ہے

و كونه صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة للجميع باعتبار انه عليه الصلوة والسلام واسطة الفيض الالهاى على الممكنات على حسب القوابل ولله كان نوره صلى الله تعالى عليه وسلم اول المخلوقات ففي الخبر اول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر و جاء الله تعالى المعطى وانا القاسم.

(روح المعاني ب ١١، ص ٩٩)

اور نی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام عالموں کے لئے رحمت ہونا اس اعتبار سے بے کہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام ممکنات پران کی قابلیتوں کے موافق فیض اللی کا واسط ہیں اور اس کے خصور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اول مخلوقات ہے کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے اور اس میں میں میں میں ایا ہے اول ما خیلق اللہ نور نبیک یا جابو اور دوسری حدیث میں وار دے اللہ تعالی معطی ہے اور میں تقسیم کرنے والا۔

### آ گے حضرت غزالی زمال فرماتے ہیں:

ان تمام عبارات سے تابت ہوا کہ آیت کر بہرو مسا دار مسلسنگ الا د حسمة للمعلمین کامفادیہ ہے کہ جفورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھارہ ہزار عالم کے ہرفرد کوفیض بہنچاتے رہے ہیں جس طرح اصل تمام شاخول کو حیات بخشی ہے اسی طرح تمام عالم ممکنات اور جملہ موجودات عالم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقد سماصل الاصول ہے اور ہر فرد کس حضور علیہ الصلا قوالسلام کے لئے فرع اور شاخ کا تھم رکھتا ہے۔ فرد کس حضور علیہ الصلا قوالسلام کے لئے فرع اور شاخ کا تھم رکھتا ہے۔ جس طرح در خت کی تمام شاخیں جرسے حیات نیا تاتی حاصل کرتی ہیں اسی طرح عالم جس طرح در خت کی تمام شاخیں جرسے حیات نیا تاتی حاصل کرتی ہیں اسی طرح عالم

امکان کا ہر فردحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہرتتم کے فیوض و برکات اور حیات کا استفادہ کرتا ہے اور حضور علیہ السلام ہر فردمکن کواس کے حسب حال واقعی عطافر ماتے ہیں اور اس کی صورت میہ ہوتی ہے کہ عالم کے ہر ذرہ کی طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں اور ہرایک کواس کے حسب حال فیض رسائی فرماتے ہیں۔

حفرت امام بحم الدین کبرگی فرمات بین برمثال شجره ایست هم آن شجره روح پاک مجر کی که (اول ما خلق الله نوری). (مرصادالعباد ۲۲۹، ازشخ المشائخ بخم الدین کبری) اس دنیا کی مثال درخت کی ہے ادراس درخت کا هم داصل روح پاک محمدی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرانور پیدافر مایا۔

يَ آيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَرُفَعُوا اَصُوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُ وَا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَطُ اَعْمَالُكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُون. والحجر ات: ٢)

اے ایمان والو! اپی آ وازیں او ٹی نہ کروائ غیب بتائے والے نی کی آ واز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تہارا اعمال اکارت نہ ہوجا کیں اور تہمیں خبر نہ ہو۔
اکارت نہ ہوجا کیں اور تہمیں خبر نہ ہو۔
امام اسلیل حقی فر ماتے ہیں:

و قدد کره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره علیه السلام لاند حیی فیرد در البیان ۲۲:۹)

بعض علماء نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیر منورہ کے پاس آواز بلند کرنے کو نابہند فرمایا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قیر منورہ میں زندہ ہیں۔ امام بیجھی تقل فرماتے ہیں:

قال: ومنه لا ترفع الاصوات عند قبره ولا يحاضر عنده في لهو و لا

لغوو لا باطل ولا شي من امر الدنيا مما لا يليق بجلال قدره و مكانته من الله عزوجل.

(شعب الايمان ٢:١٠ والعظيم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واجلاله وتوقيره)

امام ابوالولید نے فرمایا آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب میں سے ہے کہ آپ ک قبر شریف کے پاس آوازیں بلندنہ کی جا کیں اور نہ بی آپ کے سامنے ہو واحب اور لغو میں مشغول ہواور نہ بی کوئی الی دنیاوی چیز میں مبتلا ہو جو کہ آپ کی جلالت شان اور عظمت جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کوعطا ہے کے شایان شاان نہ ہو۔

امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں:

سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول في قوله تعالى يا ايها المدين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي قال ارى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته.

(الجامع لاخلاق الراوى وآداب السامع ، ١: ١٩١١ بارب السماع)

امام سلیمان بن حرب فرماتے ہیں کہ ٹیل نے امام جاوبان زید سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ 'اے ایمان دالورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آ واز سے آ واز بلند نہ کروہ ، کے بارے میں سنا آپ نے فر مایا کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی طرح آ واز بلند کرنا مع ہے جیسا کہ آپ کی حیات ظاہری میں مع تھی۔ امام شعرانی فرماتے ہیں :

و لا ترفع عنده الاصوات كما هو في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم. (كشف الغمه عن جميع الامت ا: ٧٤)

آب صلی اللہ تغالی علیہ وسلم کے سامنے آواز بلندنہ کی جائے جبیا کہ آپ کی حیات ظاہرہ میں بلند کرنی منع تھی۔

### امام این کثیر فرماتے ہیں:

وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره (صلى الله تعالى عليه وسلم) كماكان يكره في حياته عليه السلام لانه محترم حيا وفي قبره صلى الله تعالى عليه وسلم دائما.

علماء نے فرمایا کہ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پیاس آواز بلند کرنا ایسے ہی ناجا نز ہے جیسا کہ آپ کی حیات ظاہرہ میں ناجا نزھی کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم ہیں اور قبر میں ہمیشہ زندہ ہیں۔

#### آیت تمبره:

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذُظُلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَآوَكَ فَاسْتَغَفَرُواللَّهُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجُدُوا لِلَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. (النباء: ١٣)

اورجب بھی بھی وہ اپنی جانوں برظلم کرلیں تو آپ کی بارگاہ افدی میں حاضر بہوکر اللہ استعقار فرما تیں خاصر بہوکر اللہ استعقار فرما تیں تو وہ اللہ تعالیٰ کوتو بہر نے والا اور دم فرمانے والا یا تعین گے۔

### حضرت امام محدين بوسف الصالحي الشامي فرمات بين

وجه الدلالة من هذه الآية مبنى على شئين احدهما ان نبينا صلى الله عالى عليه وسلم حيى كما يثبت ذلك في بابه الثانى: ان اعمال امته معروضه عليه كما يثبت ذلك في بابه.

اس آیت کریمہ سے دجہ استدلال دوچیزوں پربٹی ہے۔ نمبرا: کہ بیشک ہمارے نمی ملی
اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں جیسا کہ بیا پی جگہ ٹابت شدہ ہے اور نمبر ۲: یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم کی امت کے اعمال آپ پر بیش کے جاتے ہیں یہ بھی اپنے مقام پر ٹابت ہے۔
آپ آگ فرماتے ہیں:

وبعد تقرير ان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته عارف بمن

ينجيئ اليه سنامع النصلوة من يصلى عليه وسلام من يسلم عليه و يرد عليه السلام فهذه حالة الحياة.

(سبل الهدئ والرشلافي سيرة خيرالعباد ١١: • ٣٨٠)

اس تقریر کے بعد ثابت ہوا کہ ہمارے نی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی ہر حاضر ہونے والے کوجانے اور بہجانے ہیں درود پڑھنے والے کا سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب عطافر ماتے ہیں ۔ یس بیزندہ ہونے کی نشانی وحالت ہے۔ بانی وار العلوم و یو بند قاسم نا نوتو کی نے لکھا ہے:

یمی آیتیں سوایک توان میں سے بیا یت و لو انھم اذ ظلموا ۔
کیونکہ اس میں کی کی تخصیص نہیں۔ آپ کے ہم عصر ہوں یا بعد کی امت اور تخصیص ہوتو کیونکہ ہو۔ آپ کا وجو در تب تمام امت کے لئے کیسال رحمت ہے کہ پچھلے امتوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرانا جب ہی متصور ہوگا کہ آپ قبر میں زندہ ہیں۔

(آب حیات: ۲۰۰۰)

آیت نمبرا:

وَسُـنَّلُ مَنْ أَرْسَلُنَا قَبُـلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحُمٰنِ الْهَةُ الْمُعَلِّنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحُمٰنِ الْهَةُ الْمُعَالَدُونِ. يُعْبَدُونِ.

اور جوہم نے رسول آپ سے پہلے بھیجے ان سے بوچھے کیا ہم نے رحمٰن کے سوا اور معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے۔

حضرات انبیائے کرام علیہم الصلاۃ ووالسلام سے خطاب اور رسول کرنے کا تھم کرنااس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حضرات انبیائے کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں تو آپ سوال فرما کیں گے۔ اور معراج کی رات آپ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تمام حضرات سے ملاقات اور گفتگو کا ثبوت صحیح احادیث میں ہے۔ علائے دیو بند کابن جر ثانی انور شاہ صاحب کشمیری نے تحریر کیا ہے:
یستدل به علی حیوة الانبیاء علیهم السلام
(مشکلات القرآن ۲۳۲۲)

ال آيت كريمه عضرات انبيائ كرام يم الصلوة والسلام كى حياة يراستدلال كيا

جا تا ہے۔

ان آیات کے علاوہ بھی بیٹار آیات ہیں جو کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام کے زندہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن عظمندرا شارہ کافی است کے مصداق ہم انبی پر اختصار کرتے ہیں اور کی دوسری فرصت بیں ان تمام آیات کے بارے بیل تفصیل بیان کریں گے۔ و یقال ان الشہداء من جملة ما استثنی الله عز وجل بقوله الا من شاء و یقال ان الشہداء من جملة ما استثنی الله عز وجل بقوله الا من شاء السله. ورویسا فیہ خبراً مرفوعاً و هو مذکور مع مسائر ما قبل فی کتاب البعث والنشور و باللة التوفیق.

اورعلافر ماتے ہیں کہ شہدا بھی ان بھی سے ہیں کہ جن کواللہ تعالی نے الامن شاء کے قول کے ساتھ مستنی فرمایا ہے۔ شہداء کے بارے بیں ہم نے ایک مرفوع حدیث بمعہ دیگر مسائل کے کتاب البعث والنشور بین ذکر کردی ہے اور اللہ تعالی سے بی تو فیق کی درخواست مسائل کے کتاب البعث والنشور بین ذکر کردی ہے اور اللہ تعالی سے بی تو فیق کی درخواست

لین الله تارک و تعالی کافر مان الامن شاء سے مرادایک قول کے مطابق فرشتے اور ایک قول کے مطابق فرشتے اور ایک قول کے مطابق شہداء بھی ہیں۔

حضرت امام مس الدين محد بن الوير قرطبي فرمات بن

اختلف العلماء في المستثنى من هو فقيل الملئكة و قيل الانبياء و قيل الانبياء و قيل الاستثناء قيل الشهداء و اختاره الحليمي وقال و هو مروى عن ابن عباس ان الاستثناء لاجل الشهداء فان الله تعالى يقول احياء عند ربهم يرزقون.

(الذكرة في احوال الموتى وامورالا فرة ١٢٧)

علاء کا اختلاف ہے کہ ال مستقی ہے کون مراد ہے، کہا گیا کہ فرشتے اور بہ بھی کہا گیا ہے حضرات انبیائے کرام اور ایک قول شہداء کے بارے میں ہے اور امام ملیمی نے اس کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عندہ مروی ہے کہ یہاں استفاشہدا کے ہے کہ یہاں استفاشہدا کے لئے ہے کہ ونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اپنے دب کے ہاں رزق دیتے جاتے ہیں۔
آپ مزید فرماتے ہیں:

قدورد حديث ابي هريرة بأنهم الشهداء و هو الصحيح على ما يأتي و اسند النحاس في كتاب معاني القرآن له. حدثنا الحسين ابن عمر الكوفي قال حدثنا هنا دبن اسرى قال حدثنا وكيع عن عمارة ابن ابي حفصة عن حجر الهجرى عن سبعيد بن جبير في قول الله عز وجل الا من شاء الله قال هم الشهداء هم ثنية الله عز وجل متقلدوا السيوف حول العرش.

(الذكره: ص ١٢٢)

ان میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند کی حدیث مروی ہے کہ یہاں مستنی شہدا ہیں اور بیرحدیث سے ہے جیسا کہ ابھی آئے گا اور امام ٹھاس نے اپنی کتاب معانی القرآن میں اس کی ایک سند بیان کی ہے۔ (بستد مذکور) حضرت سعید بن جبیر نے اس آبیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ شہداء ہیں کہ جن کی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ تلواریں اٹکا سے ہوئے عرش کے اردگرد ت

قال ابو هريرة يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمن استثنى حين يقول ففزع من في السيطوات و من في الارض الا من شاء الله قال اولتك الشهداء.

حضرت ابوہررہ وضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فزع کے وفت کس کو اللہ تعالی نے زمین آسیان میں مستلی قرار دوریا ہے تو آپ صلی اللہ

تعالی علیه وسلم نے فرمایا وہ شہداء ہیں۔

تو معلوم ہوا کہ حضرات انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام تو المحدللہ اس الفی صور کے موقع پر زندہ رہیں گے بی ان کے صدقہ میں حضرات شہدائے کرام اور ملا تکہ عظام بھی لفنے صور کے وقت زندہ رہیں گے صرف ان میں ہے بعض حضرات پر بیہوشی کی تی کیفیت طاری ہوگ ۔

المحمد للدرب العالمین اس مختصر رسالہ کی شرح اختیام کو پیٹی لیکن جب یہاں پہنچا تو بعض احباب نے مشورہ دیا کہ اب منکرین شان و حیات انبیاء کے دلائل کا رد بھی ہوتا چاہئے چونکہ کتاب پہلے ہی ضخیم ہوچی ہاں لئے یہ طے پایا کہ منکرین حیات انبیائے کرام علیم الصلوۃ و السلام کے دلائل اور ان کے جوابات کے لئے اس کتاب کا دوسرا حصر مختص کیا جائے ۔ لہذا انشاء السلام کے دلائل اور ان کے جوابات کے لئے اس کتاب کا دوسرا حصر مختص کیا جائے ۔ لہذا انشاء اللہ اللہ کی بوسیلہ مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد اس کتاب کا دوسرا حصر منظریب تحریر کیا حائے گا۔

۱۳۲۸ مردی الحبر ۱۹۹۱ مردنه ازظیر ۱۹۹۸ مردنه المی ۱۹۹۱ مروز منگل ۱۹۹۸ مرکز ایلست

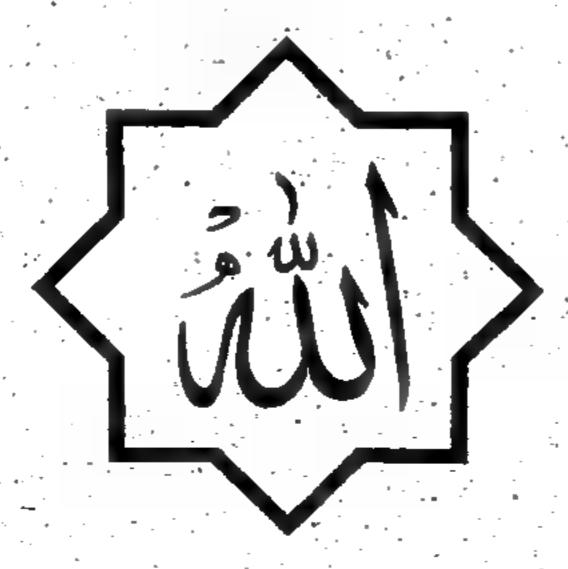

## فهرست مضامين

| صفحتمر    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                  | مضامين                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ۳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                  | ييش لفظ                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                  | عرض مصنف                     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                  | تقاريط                       |
| <b>*</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | باء                              | رسالة حياة الا               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اینی قبور میں زندہ ہیں         |                                  |                              |
| <b>PP</b> | the state of the s | ا می قبور میں زندہ             |                                  |                              |
| را نی     | ، العزيزى ابن حجر عسقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                              |                                  | and the second second second |
| سرس       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن الكناني، ابواحد عب           |                                  | .: <b></b>                   |
| יקשן      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ى شخ فقير الله نقشبند          |                                  |                              |
| ۳۵        | مددا و دسلیمان نفشیندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                              |
| ۳۹        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second second          | ،امام نبہانی ،امام سخا           |                              |
| 1/2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | ا جو ان مار<br>شادالحق انری مسیر |                              |
|           | یث کوئے مجھتے ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                  |                              |
|           | یت وں دیے ،دیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | The Artist of the Section 1987 | Contracting Manager Contracting  |                              |
| ۳٩        | بان بغدادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا،علامه دا دُو بن سلیم         | م سيوطي ، امام مهو د ک           | ره بي<br>امام شامی واما      |

| ۳۹۸        |                           | آپ زنده بیل والله                                                                       |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴-         | ن سهار نبوری              | مام زرقاني، شيخ احمد ان دهلان كي، شيخ احمد الله فاصل                                    |
| ۲۲         |                           | ع مصطفے ابو بوسف الحما مي المصر ي الاز بري                                              |
| سام        |                           | مام عبدالغي مقدى محمر بن يوسف الشامي                                                    |
| المالم     |                           | لامه زائدالكوش ، شاه فضل رسول بدايوني                                                   |
| ۲۳         |                           | مام الوعيد التدمحد بن احمد القرطبي                                                      |
| ۳۵ <u></u> | ************              | بيدعمر بن سعيدالفوتي الكردي                                                             |
| ۴ <u></u>  | _الدين اليافعي            | ام ابومنصور عبدالقابر بن طاهر البغد ادى، شخ عفيف                                        |
| ٣٧         | امد حسن بن عمار شرنبلا لي | لامه جمال الدين محمود شاه احد سعيد د ملوى مدتى ،علا                                     |
| <u> </u>   | <b>6.</b> '               | مدرالشر بعيمولا تاامجرعلي يحكيم الامت مولا تامفتي                                       |
| ۲۹         | عنرا<br>) على             | يال محمد بخش عارف كفرى شريف ، يشخ عبدالقادر كم                                          |
| ۵+         | ي                         | ام تقى الدين سكى ، امام احدرضا برخال فاصل بريلو                                         |
| ۵۱         | مصری ماکلی                | ام جم الدين الغيطى ، ابن تيميه، يشخ حسن العدوى الم                                      |
| ۵۲         |                           | لامه محد شو بری مصری علامه شهاب الدین الخفاجی                                           |
| ۵۳         |                           | لامه صاوی مالکی ،شاه ولی الله شیخ شیاب الدین رملی                                       |
| ۵۳         |                           | لامهاحم على سيار نيورى، شاعر مشرق علامه اقبال                                           |
| ۵۳         |                           | ام ابوالقاسم القشيري ملاعلى قارى ابن قيم                                                |
| ۸۲         |                           | ح الدين فاكباني ، قاضى ابو بكراين العربي                                                |
| ۵۷         |                           | خ بوسف الدجوى، ابوجامه بن مرزوق<br>حمد مهم                                              |
| ۵۸         | te :                      | لامه میل آفندی،علامه محداحد شویری                                                       |
| ۵۸         | _                         | خ احمد بن شهاب الدين بسيد مستدن الامين مصرى بسيد<br>خ مير الكريم عير المارس ميري ماري م |
| ۵۹         |                           | خ عبدالكرىم محد المدرس مولا تا ايوم مونه كرالوي مو<br>ام توريشتی ملامه آلوسی بغدادی     |
| 7+         |                           | ו מפרי טישעו מהו יפט בישעופט                                                            |

ب رسره بین دانند

| 90                                        | خلیل احر مفتی عزیز الرحمان ، احمد رضا بجنوری                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94                                        | مولوی انورشاده شمیری                                                                                            |
| 90                                        | بانی دار العلوم و بوبندقاسم نا نونوی اور مسئله حیات النی                                                        |
| 94                                        | علمائے کی معلمائے و لیو بیند کے نزویک                                                                           |
| 99                                        |                                                                                                                 |
| •                                         | قاسم نا نوتوی کاوفات انبیاء سے انگار                                                                            |
| 1-17                                      | قاسم تا نوتوی علمائے و بویند کے شہر کے میں                                                                      |
|                                           | قاسم نا نوتوى اور عشق دجال                                                                                      |
| I+A                                       | غير مقلدين اور مسئله جيات النبي                                                                                 |
| I+Y                                       | متقد مین اورمتاخرین و مابید میں اختلاف                                                                          |
| 1+ Y                                      | قاضى محربن على الشوكاني                                                                                         |
| 1-4                                       | نواب صديق الحس بهويالي                                                                                          |
| I+A                                       | محمراسا عبل سلفي ،عطاء التدحنيف                                                                                 |
| I+A                                       | مشر الحق عظيم آبادي                                                                                             |
| 1+9                                       | مولوی وحیدالزمال،میال نذ برسین د الوی، حافظ محر گوندلوی                                                         |
| +                                         | حدين ناصرنجدي، امام كي الدين بن شرف النووي، امام ابوالهاس                                                       |
|                                           | المام عبد الدخمود الموسلى ، ابن الحاج مالكى                                                                     |
| <u>                                  </u> | عديث الس منى الله عنه منتقق كي كسوفي بر                                                                         |
| 111                                       | ال مديث براعتراضات، اعتراض نمرا                                                                                 |
| سواا                                      | جواب: ال عديث كوباسندروايت كرنے والے محدثين<br>- جواب: ال عديث كوباسندروايت كرنے والے محدثين                    |
| <u>ما ا</u>                               | بواب العراض الازرق بن على ضعيف ہے۔<br>دوسرااعتراض الازرق بن على ضعيف ہے۔                                        |
| نخ ماا                                    | פפתוו כת ווערונים בישיים בי |
|                                           | چوائب: بهراول لاندے                                                                                             |

| 110          | جر کا صدوق یُغِرِبُ کہناضعف کی دلیل نہیں                                                                       | امام ابن           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 114          | کے وہ راوی جن پر تھے یغر ب کی جرح ہے                                                                           | صحيحين             |
| 114          | ت علی کا نقتہ متالع عبداللہ بن محمد بن | ازرق بر            |
| IIA.         | راض راوی مستلم بن سعیدویم کاشکار ہے۔                                                                           | تبسراعتر           |
| 119          | معترض كى علمى ديانت اور بملغ علم                                                                               | جواب:              |
| 119          | فہ ہے۔                                                                                                         | . '                |
|              | س طبقتہ کی جرح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |                    |
| 114          | راض: حجاج بن الاسود مجبول ہے                                                                                   | • -                |
| 122          | براوی معروف اور تفدیم                                                                                          |                    |
| 177          | ) کے اوبام                                                                                                     |                    |
| 120          | اعتراض: اس روایت میں متلم بن سعید متفرد ہے                                                                     | •                  |
| 110          | يرکوني جر ه تيس                                                                                                |                    |
| 11/2         | میروایت صرف حضرت الس سے مروی ہے                                                                                | ;                  |
| ITA          | يرجمي كوئى اعتراض نبيل                                                                                         |                    |
| IPA          | كادوسراحمه خضرت انس مصداوى صرف ثابت بناني بين                                                                  | 4                  |
| ITA          | تصرت الس سے عبد العزیز اور ابوالے بھی میں روایت کرتے ہیں                                                       |                    |
| 114          | عدیث مشکر برگر تیل                                                                                             |                    |
| IP*+         | عر کی تعریف                                                                                                    | حديث               |
| 1 <b>2</b> 4 | برس: انبياءا بي قيور مل زنده بيل                                                                               | مديث <sup>تر</sup> |
| 127          | ر شوامد میں ضعیف راوی بھی قابل قبول ہوتا ہے                                                                    | متالع اور          |
| 1mm          | :17                                                                                                            | حدیث تم            |
| اسما         | لرام جاليس روز كے بعد قيامت تك قبروں ميں نماز بردھتے ہيں۔                                                      | انبيائے            |

| 120                                            | اس روایت پر اعتراض اوراس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ira                                            | شرح حدیث: امام بیمی اور شیخ عبدالحق د ملوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IMY.                                           | امام زرقانی اورعلامه کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IP4                                            | ای مدیث کے شواہر، شاہراول از انس بن مالک<br>اس مدیث کے شواہر، شاہراول از انس بن مالک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IPA_                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •ماا                                           | ووسراشامدازامام دیلی السان السان النهایشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100                                            | عدیث نمبر۵: کوئی نبی ای قبر میں جالیس را توں سے زیادہ بیل طبر تا<br>مدیث نمبر۵: کوئی نبی ای قبر میں جالیس را توں سے زیادہ بیل طبر تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اماا                                           | سدروایت ان معنول میں میں میں اسلام ا |
| יויין                                          | اس کی شامدروایت جو که موضوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | آپ صلی الله علیه وسلم گنیدخصرامی میں یا جنت میں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100                                            | من عبرالحق كامسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الملم                                          | غزالى دورال علامه كالمعي كالتبسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ואר                                            | علامهابل قيم جوزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ira                                            | كياآپ كى روح جنت مل ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ira_                                           | آپ کی قبر بی جنت بلکہ جنت سے انصل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IP4                                            | قرمنوره كاعرش عظيم سے الصل ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P4                                             | المام البسنت فاصل بر ملوى كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲ <u>.                                    </u> | المام ما لك ءامام ابن عساكر ، المام غزالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r2                                             | امام این قبل منهای علامه سیوطی ملاعلی قاری علامه بیمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ſ^ <u>.</u>                                    | قاضى عياض امام خفا. تى ، تحد بن رزين ابن الحاج مالكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٩                                             | ابوبكرالراغى علامه كاعلامه فاى علامه علاؤالدين الصلفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٠                                             | امام شافعی، علامه آلوی معلامه خرایوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1/1/        | شاه رفع الدين، شاه عبدالعزيز، شاه و لى الله                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 1/4         | شاه عبدالت محدث د بلوی علامه بدرالدین محمود آلوی               |
| ΙΛΛ         | امام غزالي ءامام نورالدين على                                  |
| 19+         | قاضی ابو بکرین عربی                                            |
| 191         | جلال الدين سيوطي، ولي كامل عمر بن سعيدا لكدوي                  |
| 191         | لشيخ مصطفیٰ الحما می<br>اشیخ مصطفیٰ الحما می                   |
| 1917        | اولیاء کا بیک وفت کی مقامات پرتشریف فرما ہونا                  |
| 1917        | اس برعلما ومحدثتين كوتوثيق                                     |
| 194         | بيداري من آپ کی زيارت                                          |
| 194.        | تخ ت کوریث                                                     |
| 192         | اس سلسله میں علماء ومحد ثین کاعقیدہ                            |
| <b>r</b> +r | حدیث نمبر ۱۰ زمین انبیاء کے اجسام کوہیں کھاتی                  |
| <b>**</b>   | الخ ت كريث                                                     |
| <b>*</b>    | ال حدیث کی صحت برمحد ثنین کی آراء                              |
| <b>** *</b> | ال مديث براعتراض                                               |
| Y+          | اس حدیث میں راوی ابن جابر ہیں بلکہ ابن تمیم ہے                 |
| r-A         | جواب:راوی این جابر بی ہے                                       |
| <b>r-</b> A | محدثتن کی آراء                                                 |
| -11         | حضرت دانيال عليه السلام كاجسدا قدس كئ سوسال تك نزوتا زه ربا    |
| 711         |                                                                |
|             | ا عدست نمسراا: بروز حمد درود شریف کاحضور بربیش کهاهانای نخ زیج |

| ۲۱۷        | حديث تمبراا: حديث الي المامه                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۸        | اعتراض مكول كاحضرت ابوامامه يسيسماع تايت بين                        |
| ئت ہے۔     | جواب: ال طرح بيرهديث مرسل موكى جوجمهور كيزويك قائل ج                |
| Y19        | مكول كاحضرت ابوامامه سيساع (عندانبض) ثابت ب                         |
| YY•        | دوسرااعتراض: راوی بردبن سنان ضعیف ہے                                |
| YY+        | جواب: بدراوی تفدیم                                                  |
| <b>YYY</b> | حديث الى امامه كے شوام                                              |
| <b>YYY</b> | حديث الوالدرداء، آپ كازنده مونا اوررزق دياجانا                      |
| <b>***</b> | ال حديث كي صحت برمحدثين كے اقوال                                    |
| 717        | اعتراض: بيروايت منقطع ہے                                            |
| TTP        | جواب:                                                               |
| ش کرتا ہے۔ | حدیث تمبر۱۱: موکل فرشتهٔ تمهارادرودوسلام میری قبر میں حاضر ہوکر پی  |
| rra        | ترخ ت كا مديث                                                       |
| YYZ        | اعتراض اوراس كاجواب                                                 |
| 112        | ال حديث كي والإثمير: اء حديث جا برنمبر ٢ ، حديث عبد الله بن مسعو    |
| 1111       | حديث تبريما: حديث الي بريره                                         |
| YPY        | ر تا مدیث                                                           |
| rrr        | ال مديث سيزيارت قبرني كي ممانعت يراستدلال كارو                      |
| جواب دینا  | حديث مبره ا: حديث الى بريره ، حضور كى روح كالوبايا جا تا اورسلام كا |
| rrx        | تر تک مدیث                                                          |
| 1179       | حدیث کی صحت براتوال محدثین<br>تن                                    |
| 171        | معہم حدیث، رورول سےمراو                                             |

| 7217         |                                         | ی مجهول ہے                                   | مران بن الحمير       | ر اض:راوی              | تيسرااعة       |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| rzr          |                                         |                                              | ئىرمىرو <u>ف</u> يىم |                        |                |
| 121 <u>~</u> |                                         | ت الى بكررضى الله عند                        | شامدتمبراءرواير      | ث کے شواہد:            | الصحديه        |
| 120          |                                         | /                                            | مامه رضى اللدعة      | ، روایت افی ا          | شابدتمبرا      |
| 124(         | ب كوخو دسنتا موار                       | يا س درود پر هاهس اس                         | نے میری قبر کے       | بر۱۸: جس_              | حدیث تم        |
| <b>1</b> 24  |                                         |                                              |                      | ریث                    | 5 30           |
| 144          |                                         |                                              | ث                    | ث کی سند پر بح         | الصحدير        |
| 722          |                                         | معم بالكذب ہے                                | وان سدى صغير         | را وی محمد بن م        | أس ميس ر       |
| ۲۸ <b>-</b>  |                                         |                                              | رومتکلم فیہ ہے۔      | ى العلاء بنء           | دوسراراوا      |
| r^+          |                                         |                                              | علست كالمتكربونا     |                        | - 1 - Am.      |
| <b>*</b> **  |                                         | وایت معتفن ہے۔۔۔۔                            | -                    | 1                      |                |
| <b>t</b> V1  |                                         |                                              | • * •                | نعندمر دود             | 1              |
| <b>TAT</b>   |                                         |                                              | وراس پر بحث          |                        | -              |
| rar_         | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | عنا اوراس کے دلال _                          |                      | 1                      |                |
| <b>***</b>   |                                         | ہے چیوٹی کی آواز سنتا۔<br>مصنف               |                      | . : ,                  |                |
| <b>Y</b> A   | وتن كاد تكيه لينا                       | فرسخ کے فاصلہ سے جی                          |                      |                        | FT. 11FT       |
| raa.         |                                         |                                              | کھررے ہیں ،از        |                        | _              |
| r/\ 9        |                                         | ديث)                                         | بن دیکھتے۔(ہ         |                        |                |
| r/\9         |                                         | a to the second                              |                      | ریث<br>دو مکھتا ہوں۔ ح |                |
| 19*(0        | . (مطرت حما                             | ے اور غیب بتلاتے ہیں۔<br>اور عیب بتلاتے ہیں۔ | رون بین<br>ا         | هر يك ين               | بر جرار        |
| F4+          | 22:16.21                                | ام سنتے ہیں (حدیث طبرا                       | ارت څه د در و د و ا  | نزد یک سے مذ           | ر ب<br>آپ دورو |
| פועגננוץוד ו | ال الرسورات،                            | ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,           |                      |                        | • •            |

| <b>797</b>   | س حدیث برسر فراز گکھڑوی اور 'تھا توی' کے اعتر اضات اوران کے جوابات          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>197</b>   | كياتها نوى صاحب دينتد اراور ذبين آدمي بي                                    |
| <b>194</b>   | منقطع اورمرسل زوایت میں کوئی فرق نہیں ہے                                    |
| <b>۲9</b> ٨  | جيت مرسل                                                                    |
| <b>19</b> 1  | بعض اوقات مرسل متصل ہے توی ہوتی ہے                                          |
| <b>199</b>   | مرسل حدیث کورد کرنا دوسری صدی کی بدعت ہے                                    |
| <b>***</b>   | آپ اورمولوی انورشاه شمیری                                                   |
| <br>         | جلاً الافهام ميں لفظ "صونة" كتاب كي علطي ہے                                 |
| بم •س        | جلاً الافهام کے متعدد تنوں کاذکر جن میں صوتہ لفظ ہے۔                        |
| ۳-۵          | ابن قیم کےعلاوہ ،علامہ ناصرالدین دشقی ،علامہ محمد بن پوسف صالحی ،ابن حجر کی |
| ۲+ Y         | مولا تا تورالتد حیدرا بادی نے بھی لفظ صوت تقل کیا ہے۔                       |
| <b>M•</b> Z  | حديث طبراني كيشوامر                                                         |
| <b>M-</b> Z  | ا مارى مخلوق كى واز سنت اوراس كوملاحظ فرمات بن                              |
| ۲۰۸          | شابرتمبرا: آب بيراور جعدكوبلا واسطدر ودوسلام سنت بيل-                       |
| ۳•۸          | شابرنبرس آب جعرات اور جعدكواب كانول سددرودوملام سنتيس                       |
| ۳•۸          | شايد تمبران أب الم محبت كا درود بلاواسطه سنت بيل                            |
| <b>1</b> " + | موضوع حدیث: تائیدا قبول کی جائے گی ، از اساعیل دیلوی                        |
| ۳۱۱          | تلقی بالقول سے حدیث قابل جنت بن حاتی ہے۔                                    |
| ۳۱۲          | فضیلت نی کامنکرزندیق ہے۔ ازامام خلال                                        |
| سواس         | مر حتلاته<br>ا حالیه کا در در دوسلام سنیا، اس رعلماء می شن کی اراء          |
| ۳۱۳ <u>.</u> | علامه سيوطي، ميري، يي الشخصي أمام الحرين                                    |

| MIZ                         | خواجه ضیاء الله امیر ملت ، عارف کھری                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۸                         | حديث قدى ، اولياء كي طاقت ساعت وبصارت                            |
| 1"/                         | سيدنا فاروق اعظم رضى التدعنه كاياسارية الجبل كهنا                |
| PP-                         | 715-3                                                            |
| حدیث اس کے شوام             | عديث تمبر ١٩: حضو والينك كاسلام سنا اورجواب دينا بخرت            |
|                             | حديث تمبرا ، حضرت عيسى عليه السلام بعد مزول قبر مصطفيات          |
| <b>m</b> ro                 | جواب دیں گے                                                      |
| ائی دیا                     | عديث مبرا: روضه في الناف النامة في اوان وا قامت كي وازمنا        |
| MLYV                        | 715                                                              |
| ۳۲۹                         | اعتراضات اوران کے دندان شکن جوایات                               |
| ושיא                        | مختلط كى روايت كيول اورعدم قبول كااصول                           |
| ورآ سيطين كاجواب دينا سيمان | شابدنبرس ابراجيم بن بشار گنيدخطرابر حاضر بوكرسلام كرناا          |
| rro                         | شابدنمبر وبار بری کاروضه شریف سے جواب سلام سنا                   |
| PP4                         | حيات اوركلام في القبر كالجيب واقعه                               |
| mm4tb/                      | حضرت مارون عليدالسلام كاوفات كيعدقير مس سعكلام                   |
| rr2                         | تفسير صحابي كأحكم                                                |
| rrx                         | حديث تمبر٢٠: مجصموي عليدالسلام يرفضيلت شدو                       |
| rr9                         | تخ تا مديث                                                       |
| Prq_                        | ال حديث سے حیات الانبیاء پراستدلال                               |
|                             | عدیث تمبرا۲: مجھے انبیاء برفضیات نہدو<br>مدین تمبر ۲۱: میں قب کن |
| <b>P</b> PP                 | رسول التعليب كالضل الخلق مون كابيان                              |
| ۳۲۵                         | آ سیالی روز قیامت عرش الی برجلوه فر ما بهول کے                   |

| € عدیث | (حديث) اناسيدالناس يوم القيامة بخر ت                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| mar_   | حيات اغياء اور حيات شيداء على فرق                                            |
| MAY    | نى اكرم الله اوررتبه شهادت                                                   |
| 207    | تخ تح مديث                                                                   |
|        | م حلالته شهید بیل-از عبدالله بن مسعود<br>آپیانی شهید بیل-از عبدالله بن مسعود |
|        | حیاۃ النبی کے اثبارت پر دیگر آیات قرآنہ                                      |
| ٣٨٣    | مصادروم اجع                                                                  |

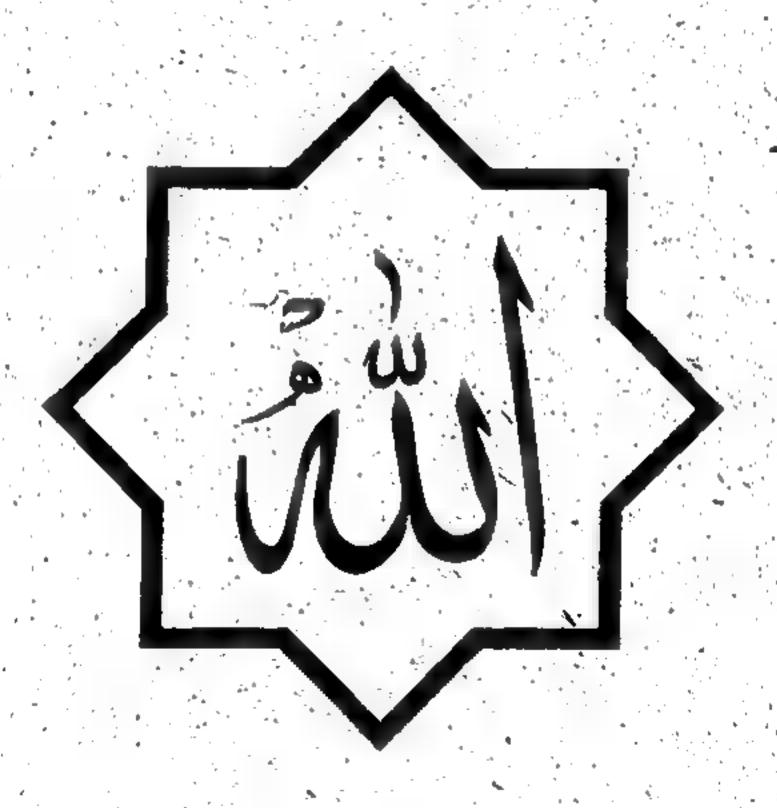

# مأغذومراجع

نمبر نام كتاب نام مصنف ومنوفی أتمينه للسين الصدور جامع مسجدة والنورين جهنگ شير محدد توبندي قاسم نا نوتوي اداره تاليفات اشر فيهملتان آبحيات الكارامين في تقيداً فاراسنن عبدالرحن مبار كيورى لجامع سلفيه فيصل آباد اجابت الغوث مشموله رسائل ابن عابدين شامي ۲۵۲ه سبيل اكثرى لا بور الاجوبة الفاضلة لاستلة عبدالى كصنوى ١٣٠١ه مطبوعه الاسلاميه علب العشرة الكاملة الأحاديث الطوال الوقاسم سليمان بن احمد وزارة الأوقاف بغدادعراق الأحاديث الخارة ضياءالدين مقدى ١٢١٣ ه وارالبازمكة المكرم وي ابن ابو حاتم محمد بن حبان مكتبه الربيسانگله بل الأحسان بترتبيب مدرمه نفرت العلوم كوجرنواليه مرفراز تكهووي احسنالكلام

|                                                    | The state of the s |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابوالفرج زين الدين بن دارالكتب العلمية بيروت       | 1- احوال القيور البابها الى النشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رجب عنلی ۹۵ کھ                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابو حامد محمد بن الغزالي دارالكتب العلميه بيروت    | اا احياءالعلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>2</i> : <b>0</b> + <b>0</b> .                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شيخ عبدالحق محدث دملوى كتبه توربير ضوبي فيصل آباد  | ١٢ اخبارالاخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DITOY.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عبدالله بن محمد بن محمود دارفرال للنشرمصر          | ١١ الاختيار تعليل المخار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الموسلى                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مرفراز ككهروى مدرسة تصرت العلوم كوجرنواله          | سما اخفاءالذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ابوعيد الدحمرين اساعيل المكتب الأسلامي بيروت       | ۱۵ اوب المفرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| البخارى ٢٥٦هـ                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابوعبدالرحن الملمي ١١١٥ المكتب الاسلامي بيروت      | ١٢ الاربعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لى أبو ذكريا يحيى بن شرف مكتبة الأيمان مدينه منوره | الما ارشاد طلاب الحقائق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التووى المالاط                                     | معرفت سنن خيرالخلائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| و شاه ولى الله ١١١ه الصريبيل اكيدى لاجور           | ١٨ ازالة الخفاء ص خلافة الخلفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت ابوعمرو پوسف بن عبدالله بیروت                    | 19 الاستيعاب بمعرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بن عبد البر ما لكي ١٣٧٣ هـ                         | الاصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اساعیل دیلوی صدف پیکشرز کراچی                      | " ١٠ اصول الفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الوالحن على بن محد الماروى واراحياء العلوم بيروت   | ۲۱ اعلام النوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>∞</b> °°>•                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منس الدين محمد بن عبد كتبه اثربيسا نظه ال          | ٢٢ الإعلان بالتوشخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

الرحمٰن شخاوی ۹۰۲ه

سجاد بخاری كتب خاندر شيد بير ٣١٠ اقامة البربان عبدالحي لكفنوي ٣٧ اقامة الحجد جلال الدين السيوطي ٩١١ه ه مكتبه علومير فيصل آباد ٢٥ انباءالاذكيا حيات الانبياء مولاتا انوار الله قادري مكتبه علوبي فيمل آباد ۲۲ اتواراحدی ٢٢ اليس الجليس جلال الدين سيوطي ۲۸ بدائع الذبور ابو البركات محمد بن مكتبداسلاميهويط 091001121 ٢٩ البداريوالنيارير ابن مكتبه قند وسيه لا جور عماد الدين יית אששם ... ۳۰ بذل الحجو دشرح ابوداؤد خليل احرسهار تيوري اس البغية الباحث من والدمند تورالدين الميمي ١٠٠٥ هـ جامعه اسلاميد بدمنوره دارالفكر بيروت طبقات جلال الدين سيوطي ٣٢ بغير الوعادة اللغويين والفاة اشرف على تقانوي اداره اسلاميات لامور ساسا يوادرالنوادر صدرالشريعه مولانا امجدعلى كتبداسلاميه كوئنه ۱۳۲ بهارشرلیت بحرالعلوم مولا تاعبدالعلى كتبداسلاميه كوئشه יוטועאט מא יוטועאט

صاب

۳۱ تان التراجم قاسم بن قطاو بغا النظامي سعيد كراجي التراق اساء التقات من نقل ابوحفص عمر بن احد بن دارالكتب العلمي بيروت عنهم العلم مناجين ١٨٥٥ هـ شاجين ١٣٨٥ هـ دارالقلم بيروت ١٨٥ تاريخ الامم والملوك ابن جرير طبرى ١٣١٠ هـ دارالكتب العلميه بيروت ابوبكر بن على الخطيب دارالكتب العلميه بيروت بغداد بغداد بغداد بغداد بغدادي ١٩٥٣ هـ بغداد بغ

۱۲۱ تاریخ عثمان بن سعیدالداری عثمان بن سعیدالداری دارالمامون للتراث بیروت سویم تاریخ الکیر اث بیروت الام تاریخ الکیر المام محمد بن اساعیل ادره معارف العمانید الفاری،

۳۳ التحذير الابداع عن تحير مولانا ايوميوندالكرانوى كتبى اليشين استنول تركى الابتداء الابتداء

۳۵ تحریک آزادی فکر اور شاه مولوی محدین اساعیل سلفی مکتبه سلفیدلا بور ولی الله کاتبه سلفیدلا بور ولی الله کاتبه سلفیدلا بور ولی الله کاتبه بیدی مساعی ۱۹۲۸ء

٣٦ تخفة الذاركين بعدة الحصن محمد بن على الشوكاني دارالكتب العلميه بيروت والحصين والحصين

الشهابيلر جوم الوبابيه

٢٨ شخيق الحق المبين في اجوبة شاه احد سعيد د الوى عدنى حيدا آبادسنده

مائل اربعين --- نفشندي

٣٩ شخص النصرة للخيص معالم الي بكر الحسين الفخر المراغى المكتبة العلميد مدينه منوره

وارا بجرة والراجين السلميه في المام يخاوى ٥٠ .

المام الحاوى المكتب الاسلامي بيروت

النصوف

الم مدريب الراوى المام سيوطى وارتشر الكتب الاسلاميدلا مور

۵۲ مذكرة الحفاظ ممل الدين الذجبي دارالكتب العربي بيروت

DLM.

۳۵ الذكره في احاديث المشتمرة بدرالدين عمد بن عبد الله دارالكتب العلميه بيروت الذكرة

ص

١٥٠ الدكرة في احوال الموتى و ايو عيد الله محمه بن دارالفكربيروت.

امورالآخرة المرالة طي المالة

٥٥ تذكرة الموتى والقور قاضى ثاء الله بإنى بن مكتبة اليشين تركى

BITTO

۵۲ الزغیب والتربیب ابوالقاسم اساعیل بن دارالحدیث قابره مصر الاصیانی التی المعروف الاصیانی التی المعروف قوام السند ۵۳۵ ه

| الترغيب والترجيب الوحمدذ كى الدين عبدالعظيم داراحياءالتراث العربي بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۷                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| וליגנטוים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| الترغيب في فضائل الاعمال ابن شابين وارابن جوزى رياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| تسكين العدور مرفراز ككهروى مدرمه تفرت العلوم كوجرنواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69                 |
| التعريف والاخبار تخريج امام زين الدين قاسم بن قلمي نسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.                 |
| احاديث الاختيار قطلو ابعا ٩٥٨ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| تفري الاذكياء في احوال مولانا ابوالحن حسن نفيس اكثرى لا بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| الانبياء الكاكوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| تفسيرجلالين امام سيوطيوجلال الدين قديمى كتب خانه كراجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>,4</b> 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| تفيير حمل سليمان بن عمر الجيلي مطيح اليابي الحلى مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42                 |
| التالي ١٢٠١ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| تفسيررون البيان امام اساعيل حقى كالاه مكتبدا مداديدمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 'אורי              |
| تفسيرروح المعانى امام محمود آلوى يغدادى بيردت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | `AA`               |
| p112+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| تفسيرصاوى على الجلالين علامه صاوى المالكي مكتبه توربير ضوري فيصل آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ِ ۲۲. <sub>د</sub> |
| تفسیرصاوی علی الجلالین علامه صاوی المالکی مکتبه نور بدر ضوید فیصل آباد تفسیر کبیر (مفاتح الغیب) امام فخر الدین الرازی ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44                 |
| #Y+Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                  |
| تفير الكشاف عن حقائق الوالقاسم جار الله زخترى نشرادب الحوذه اريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۲                 |
| וליקי אַן מראמ מראמ מידיל אין מידיל אייל אין מידיל אין מידיל אין מידיל אין מידיל אין מידיל אין מידיל איל אין מידיל |                    |
| الوالبركات عبداللدين احمد دارالكتب العربي بيروت لذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79                 |

کوئٹے مظہری قاضی تناءاللہ یائی تی کوئٹے
 تفیر معالم التزیل امام بغوی ۱۹۵ھ دارنشر الکتب الاسلامیدلا مور ۱۳۳۲

ت تفیر نور العرفان حاشیه حکیم الامت مفتی احمدیار کتبه اسلامیدلا بور کانته اسلامیدلا بور کننداسلامیدلا بور کننداسلامیدان خالفیمی احمدیان خالفی دارالنرالکتب الاسلامید عسقلانی دارالنرالکتب الاسلامید

DAGE

۵۵ تلخیص الدرک علی باش امام ذہبی ۱۳۸۸ سے وارالمعرفة بیروت المتدرک

۲۷ انتها لما فی الوطامن المعانی ابن عبد البر۱۲۳ ه مکتبه فقد وسیدلا جور والاسانید

22 تنزيد الشريعة الرفوعه عن الوالتن على بن عمد بن دارالكتب العلميه بيروت الاخبارالشديد عراقي ٩١٣ه

24 تنویرالحالک فی امکان رویة امام بیوطی ۱۱۹ ه مکتبدر ضویه فیصل آباد النبی دالملک

٨٠ توجيه النظر الى اصول الاثر طاہر بن صالح بن احمد دارالمعرفة بيروت الجزائري ١٣٢٩ه ۸۱ توجیه خالص ۸۲ النوسل بالنبی والصالحین واكثر مسعود الدين عماني مكتبه عمانيه كراجي علامداني حامد بن مرزوق مكتبدا يشيق استنول تركي ٨٣ التوكل على الله ابو بكر عبيد الله بن محمد بن مكتبه العلميه بيروت عبيد ابن الى الدنيا ۸۴ تهذیب تاریخ دشق عيد القادر ان بدران داراحياء تراث العربي ۸۵ تهذیب التهذیب مكتبدا ثربيهما نكلهل امام ابن حجر عسقلاني ٨٢ تهذيب الكمال اني الحاج جمال الدين دارالفكر بيروت يوسف بن عبدالرحن 16-57 DAMZE ٨٨ اليسير شرح الجامع الصغير المام عبد الروف المتاوى مكتبدالامام الشافعي الرياض ٨٨ التيسير القارى شرح صحيح شيخ نورالتى محدث دالوى عالى عبدالغفار بازار فتدهار

٨٩ الجامع لاخلاق الراوى وعدم الحافظ الخطيب البغدادي مكتبدالعارف رياض

٩٠ جامع التحصيل في احكام صلاح الدين كيكلدى وزارت الاوقاف بغداد الراسل العلالي الاعم الجامع التي المستد الخضر من امام محمد بن اساعيل التي ايم سعيدكرا جي اموررسول الله وسنده وايامه البخاري٢٥٠١ه (بخاری شریف) ٩٢ الجامع التي (مسلم شريف) الوالحسين مسلم بن الحجاج قد يمي كتب خاندكراجي ۹۳ الجامع التي (ترزي شريف) ابوليسي محد بن عيسي الترزي مكتبه امداديد ٩١٠ جامع السانيد ابو المعيد محد بن محود كمتبداسلاميد مندرى فيصل آباد ٩٥ جذب القلوب الى ديار شيخ عبد الحق محدث دبلوى امحوب محدين عاصم تقفي ٢٢١ه وارالعاصم الرياض احدين عصام اساه دارالعاصمه الرياض 7. 94 مشس الدين ابن قيم مكتبه تورى رضوبيكمر ٩٨ حلاءالافهام اشر ف على تفانوى مكتبداسلاميدلا مور 99 جمال الأولياء قاسم تانونوى كتبه صديقيدا شاعت القرآن بمضرواتك ۱۰۰ جمال قاسی

الكتاب والسنة

١٠١ الجوبر البحار في فضائل النبي بوسف بن المعيل النبهاني كتنه الحلبيه مصر ۱۰۱ الجوبرالمنظم في زيارت القبر ابن جحر كمي الشريف النوى المكرم المعظم مكتبددارالجوامع الكلم بيروت امام جلال الدين السيوطي مكتبه نوربيرضوبير فيصل آباد ۱۰۳۰ الحاوىللفتاوى علامه احد على سهار نيوري الي ايم سعيد كراجي ۱۰۱۷ حاشیه بخاری مولوی ارشاد الحق عصری وموسسه علوم القرآن دمشق دار ۵۰۱ حاشید مندابولیعلی المامون حسين سليم اسد ١٠١ الحبل المتين في التاع السلف مولانا سعيد الرحمي مكتبه ايشيق استنول تركي الصالحين شاه ولى التدمحدت دبلوى كمتيه سلفيدلا مور ٤٠١ جمة اللدالبالغر يوسف بن المعيل النيهاني كتبه توريد رضو يوسل آباد ١٠٨ جية الله العلمين ١٠٩ حسن النوسل في آداب شيخ عبد القادر على صبلى مطبع امير فم ايران زيارت الانصل الرسل عالم الكتب بيروت ۱۱۰ حقیقة النوسل و دسیله علی ضوء علامه موی محمد

الا حلية الاولياءطبقات الصفيا الونعيم احمد بن عبد الله دارالكتب العلميد بيروت الاستياني

۱۱۲ حیات الاموات فی بیان امام احمد رضا فاصل مکتبه هامد بیلا بور ساع الاموات بریلوی ۱۳۲۰ه

سال حياة الحوان الكبرى كمال الدين محربن موى انتشارات ناصر خسرواريان

۱۱۳ حیاة النی

*∞* | [\*

۱۱۵ درة الناصحين علامه الخوبوى مكتبه اسلاميكوسته ۱۱۷ الدررسدية في ردعلى الوبابية شخ احمد بن زعي دهلان كمي مكتبه ايشيق تركي

ع-۱۳۰۷ - اع

الدررائم شير حائم شير وت علاقالدين المصقفى التجاميس عدر التي التجاميس التجاميس التجاميس التجاميس المجامل التجاميس المجامل التجاميس المجامل التعامل المجودة الكبير التعامل الموجودة الكبير المحدد التعامل المجودة الكبير المحدد التعامل المجودة الكبير المحدد التعامل المجودة الكبير المحدد التعامل المجودة الكبير المحدد الم

ابن الي الدنيا والدنيا والكتب العلميد بيروت

١٢٣ ويل تاريخ بغداد محب الدين محمد بن محمود دارالكتب العلميه بيروت المعروف ١٢٣ ذيل طبقات الحفاظ دارالكتب العربي بيروت امام سيوطي ١٢٥ ردالخارعلى درالخار محمدامين ابن عابدين شامى دارالاشاعت كراجي ١٢٦ رساله افي دا ودالي الل مكه امام الوداود شاه رقع الدين دبلوى مدرسه تفرت العلوم كوجرتواله اسلام الدبيعت درجموع دسائل ١٢٨ رساله الرحيق المختوم شرح ١٢٩ رساله في اثبات كرامات احمد بن شهاب الدين مكتبه يشين تركي اولياء اسجاعی ۱۱۹۷ه ١١٠٠ الرساله في اصول فقه الوعيد التدمحدين ادريس كمتبددارالتراث القابره اس رسائل القشيري الوعيد الله الكريم موازن الهد الركزى بلا بحاث الاسلامية، كراجي، القشير ي ٢٥٧ م ١٣٢ رسالة النصوص محد بن اسحاق صدر الدين مركز نشردانش كاه مشهدايران

۱۳۳ الرفع والكميل في جرح علامة بدالحي لكفنوي مكتب المطبوعات الاسلاميرهاب والتعديل ١١١١ رماح حزب الرحيم على نحور امام عمر بن سعيدالفوتي و حزب الرجيم

فاروقي كتب خانهملتان امام ليلى ١٣٥ الروض الانف

بجره اكبدى اسلام آياد ١١١١ الزبدة العمده شرح قصيرة ملاعلى قارى

محمد بن عبدالباقی الزرقانی دارالمبرفه بیروت سيها زرقاتي على الموابب

دارالكنب العلميه بيروت امام احدمتبل ۱۲۸ الزيد قديمي كتب خاند كراجي ١٣٩ زبر الربي شرح سنن النساني المسيوطي

١١٠٠ سبل الهدى والرشاد في محر بن يوسف الصالحي دارالكتب العلميه بروت

سيرت فيرالعباد ١٩٢٢ ه ١١١ سيل النجات عن بدعت ابل قاضى عبدالرحمن الكوتى مكتبدايش واستبول تركى الزلغ والصلالة

١٣٢ مر الاسرار في ما يحمّان عليه الوحديث عبد القادر جيلاني غوثيه كتب خاندا مور IFOG

١٧١ مراج المنير شرح الجامع على بن احمد العزيزى كمتيدالا يمان مدينه منوره ١١١١ السراح الوباح شرح مسلم صديق الحن بعوبالوى كتيدقد وسيدلا بور ١٢٥ سعادة الدارين في الصلاة يوسف بن اساعيل مصطفى البالي أكلى مصر على سيدالكونين النيماني ١٣٦ السى المشكور في روالمذبب عبدالحي لكصنوى عبد الله بن عبد الرحمن نشرالسنملان يهما السنن الداري٥٥١ه

محمد بن مزید این ماجه قدیمی کتب خانه کراچی ١٣٨ السنن

٩٠١١ السنتن ايودا ودسليمان بن اشعنت مكتيدا عداد بيملكان

+10 أسنن . ابو عبد الرحمل احمد بن مكتبد سلفيدلا بور شعيبالنساني

المام يهيل المع دراسات الاسلاميرايي ا ١٥١ . السنن الصغير ۱۵۲ اسنن الکیری امام ايوعيد الرحن التسائى ملتان

نشرالستهلكان ۱۵۱۰ استن الكبري كماب خانه جملي لا بور ۱۵۱۳ سوالات برقائی

مكتبه العلوم والحكم مدينة منوره ١٥٥ سوالات الى داؤد لاحمد بن امام ابوداؤد جسانى

امام مس الدين الذبي موسسة الرساله بيروت ١٥٢ سيراعلام النيلاء سيد محمد بن نور الدين مركز تحقيقات فارى اسلام آباد ١٥٤ سيرالاولياء المعروف اميرخورد على بن بربان الدين دارالفكربيروت ١٥٨ السيرت الحلبيه اللى 440ھ السير محد بن اسحاق بن بيار دارالفكر بيروت ۱۵۹ میرت (کتاب والمغازي) ١٢٠ شرح اصول الاعتقاد ابل ابو القاسم مبة الله الحن دارطيبالرياض النة والجماعت محمد بن الخاجي البوسنوي بزم حياة الانبياء تجرات الا شرح حياة الانبياء امام الوحمد حسين بن مسعود المكتب الاسلامي بيروت ١٢٢ شرح السند البغوى١١٥ه ملاعلى قارى ١١٠١ه دارالكتب العلميه بيروت سابا شرح الثقاء ١٤٣ شرح علل الترخدي زين الدين غيد الرحن بن احمد بن رجب صبلی

> امام سيوطى امام سيوطى عمر بن احمد الخريوتي

> > خطيب بعدادي

جامعة انقر وتركى

۱۲۵ شرح الصدور ۱۲۲ شرح قصیده البرده

١٦٧ شرف اصحاب الحديث

حافظ ابو بكر محمد بن موى

١٧٨ شروط الائمه الخسيه

دارالکتبا<sup>اح</sup>لمیه بیروت

امام يميلي

١١٥ الثفاء بعر يف حقوق المصطف قاضى عياض مالكي قاروقي كتب خاندمان

تفى الدين ابو الحن على كتبه توريدة وييضل آباد

السبكي ٢٥٧هـ

١١١ شفاء الفواد بزيارة خير العباد محمد بن علوى مالكي

الحسن قادري كتب خاند سيالكوث

١٥٥ شوابد التي في استغلث بسيد يوسف بن اعبل بيمالي دارالملاح للنشر والطبع

ايوعبد الذبحدين احدابن كتبدضياءالت فيمل آباد

عبرالبادي

ابو بكر محدين اسحاق بن المكتبة الاسلامي بيروت

١٥٨ الصلوت والبشر في الصلوة الوطامر محربن ليقوب مجد مكتبدا شاعت القرآن لا مور على خيرالبشر

الدين اعمر

دارالكتب العلميه بيروت محد بن عمر و عقبل ٢٢٢ ١١ ١٢٩ شعب الأيمان

اكا شفاءاليقام

١١٥ شكاية ابل السنة المام القشيرى

١١١ الشمامة العنم بيمن مولد خير نواب صديق

٢١ الصارم المنكى

ما مجيح ابن فريمه

149 الضفاء الكبير

١٨٠ الضفاء والمتر وكين مكتبة الاثربيهما نكلهال امامنسائی مطبعة الاعتدال دمشق الويعاصبل ١٨٢ الطبقات الحنابله تاج الدين ابو ١٨٣ طبقات الشافيدالكبري تصرعبد داراحياءالكتب العربيه الذباب على الماء الوعبدالرحمن السلمي ١٨١٠ طبقات الصوفياء مكتبدالاثربيسا نكلهل ١٨٥ الطبقات الكبرى محمد الناسعار دارصادر بیروت ١٨٦ الطبقات الكبرى مشيخ عبدالوماب الشراني مصطفي البابي الحلبي مص ١٨٤ طبقات أنحد ثين باصبها الوالتيخ دارالكتنب العلميه بيروت والواردين عليها ١٨٨ طبقات المدسين مكتبه سلفيدلا جور علامهابن جرعسقلاني ١٨٩ عرف الشذى شرح الترندى نورشاده تشميرى انتج ایم کراچی ١٩٠ العطامية النومية في الفتاوي أمام احمد رضا فاضل فتديم فيصل آبا دجد بدالا مور الرضوبير سهيل اكيدمي افا عدة الرعامية في حل شرح عبدالحي لكفنوى

۱۹۲ عمدة القاری شرح سیخ بخاری بدرالدین عینی ۸۵۵ ه بیروت، کوئیه ۱۹۳ عمل الیوم واللیله امام الی موسسة الرساله بیروت

٢٠٦ الفتاوى الكبرى الفقهب

ستمس الحق عظيم آبادي ١٩١٠ عون المعبود 190 عين الفقر سلطان العارفين سلطان فاروقيه كتب خاندلا مور بايوا • ااه 194 عيون الأثر ابن سيدالناس . ١٩٤ غنية الطالبين في ما يحب من ابوالمحاس سيد محد بن خليل المكتبة الحسيبيه المصربيه القاوجي التفي ٥٠٠٠اره احكام الدين فينخ مصطفى الولوسف مكتبه الشين تركى 19۸۰ غوث العباد الحما في الازبري 199 الغيلانيات محمد بن عبدالله البرار ضوءالسلف الرياض الثافعي ٢٠٠٠ الفتاوي الحديثيه شهاب الدين ابن حجركي مصفطے البالي الحكى مصر الميتمي ساكه و عزيزالرحن الما فأوى دارالعلوم ديوبند الوعمر وعثان بن صلاح دارالمعرفة بيروت ٢٠٢ فأوى ورسائل ابن صلاح رشيداحر كنكوبي ۳۰۳ فتوی رشیدریه شاه عبدالعزيز محدث دارالاشاعت كوئز ۲۰۲۷ قاوی عزیزر ويلوى ١٢٢٩ه ۲۰۵ فناوی السبکی دارالمعرفة بيروت القي الدين السبكي

این جحرافیتمی

دارالفكر بيروت

دارالنشر الكتب الاسلاميدلا بور ۲۰۷ فاوی تذریب ٢٠٨ في الباقي بشرح الفية العراقي ابو يحيى ذكر باالانصاري بيروت، جهلم ٢٠٩ في المغيث شرح الفية امام سخاوي. دارالكتب العلميه بيروت مکتبه اشرفیه مرید کے علامهاقبال ۲۱۰ فتر اک رسول احمد بن محيى البلاذري االا فتوح البلدان ٢١٢ الفجرالصادق في الردعلى متكرى جميل آفندى صدقى مكتبه ايشيق تركى التوسل والكرامات الخوارق الزحاوي ١٩٣١ء شيروب بن شهد دار المكتبدالانربيها نظهل ٢١٣ فردوس الاخبار الديلي ٩٠٩ه ضياء الدين المقدى جميعة البربالمد بينمنوره ١١٣ فضاءالاعمال ٣١٥ قضل الصلوة على النبي قاضى المعيل بن اسحاق المكتبه الاسلامي ومثق ٢١٦ الفوائد الجليله البهية على شائل محدين جسون ١١٨١١ه

۱۲۲ الفوائد مع الروش البسام ابو القاسم تمام بن محد دارالبشائر الاسلامية بيروت الرازي ۱۲۱۲ م

۲۱۸ فیض الباری شرح صحیح انورشاه شمیری ۱۳۵۲ه و داراهگرالاسلامیدلا بور البخاری المناوى دارالفكرالاسلاميدلا بور ٢١٩ فيض القدير شرح الجامع عبدالرؤف ٢٢٠ فيوض الحرمين شاه ولی الله محدث دبلوی مدنی کتب خاندلا بهور ۲۲۱ القرآن الكريم ۲۲۲ قطب الارشاد فقيراللدين عبدالرحمن الحقى مكتبداسلاميدكوسط بحم الدين عمر بن محد الشفى كتبه الكوثر السعو ديي ٢٢٣ القندفي ذكرعلاية سرقند ٢٢٣ قواعد في علوم الحديث ادارة القرآن كراجي ظفراحد عثانى ٢٢٥ القول البدليج في الصلاة على ممن الدين محد بن عبد سيالكوث، جديده موسسة الريان، بيردت الرحن السخاوي ۲۲۲ الكاشف في معرفة من له ممسالدين الذبي دارالكتب العلميد بيروت رواية في الكتب السنة ٢٢٤ الكامل في الضفاء الو احد عبد الله بن عدى كمنيه الربيها نظر بل

الجرجاتي ٢٥٥

٢٢٨ كتاب الاذكار المنتخب من امام تووی كلام سيدالا برار

دارالقلم بيروت

عالم الكتب بيروت

٢٢٩ كتاب الاعتقاد الى سبيل امام بيهقه

الرشاد

مكتبه نور ميرضومير فيصل آباد

٢٣٠ كتاب الاعلام بحكم عيسى عليه امام سيوطي

السلام مشموله في الحاوي

الوعبيداللدالقاسم ٢٢٢ه مكتبدالانربيها نكلهل

العبيد الأراق الموال الوعبيد الله القاسم ٢٢٢ هـ المام و وى ١٢٢ م ١٢٠٠ هـ المام و وى ١٢٢٠ م ١٢٠٠ هـ المام و وى

الوعبد الدمحرين يحي ابن موسس الرساله بيروت

ساساس كباب الايمان

منده ۱۹۵۵ ه

ابن حبان دارالفكر بيروت

٢٣٣ كتاب التقات

ابن الى عاتم الرازى داراحياءورزات عربى بيروت

٢٣٥ كتاب الجرح والتعديل

D112

ابن قیم ۱۵ کے حدر آباددکن میروت

عبداللدبن مبارك الماه دارلكتب العلميه بيروت

امام ابودا و دسجتانی دارالسلفیه ممبی

مناد بن السرى الكوفى دارالخلفاءلككب الاسلامي كويت

٢٣٦ كتاب الروح

٢٣٧ كتاب الزبد

۲۲۸ کتاب الزید

٢٣٩ كتاب الزيد

١١٠٠ كتاب الزيرالكبير

الا كتاب النة

2770

المام

الوبراحرالخلال ااس دارالرياض

٢٢٢ كماب الضعفاء والمر وكين امام ابن جوزى ١٩٥٥ ه دارالكتب العلميه بيروت

عبدالي عبدالرحن دارالكتب العلميه بيروت

٢٢٣٠ كماب العاقبه

الاشبلي ١٨٥ه

٢٢٢ كتاب الصلوة على التي ابويكر احمد بن عمرو بن الى دارالمامون للتراث بيروت عاصم ۱۸۷ھ ٢٢٥ كتاب العظمة دادالعاصمه بيروت ٢٣٢ كتاب الفتن والملاحم تعیم بن جاد ۲۲۸ ه مكتبه التوحيد القاهره ۱۲۲۷ كتاب الجروطين من ابن حبان الحدثين والضعفاء و المتر وكين ابوسعيد احمد بن الاعرابي مكتبه الكوثر الرياض ۲۲۸ کتاب المتجم ٢٢٩ كرامات اولياء ملحق بالدرر احمد بن سعيد محمد كلي الحموى مكتبه ايشيق تركى ا ١٥١ كشف الارتياب في اتباع سيد سي الاطين مصرى بيروت ٢٥٢ كشف الاستارعن زوائد علامه تور الدين أبيشي موس الرساله بروت المراد ١٠٠١ ٢٥٣ الكشف الحستيث عم روى بربان الدين ابراجيم الكلى عالم الكتب بيروت ٢٥٣ كشف الغمد عن جميع الامة المام عبدالوباب الشعراني وارالفكربيروت ٢٥٥ الكفاريني علم الرواية خطيب بغدادى دارالكتب العربي بيروت

آپ زنده بین والله ٢٥٦ كف الرعاع عن محرامات ابن جحركي ٢٥٧ كنز العمال في السنن تفي الدين على أنتقى موس الرساله بيروت والاقوال البندي ١٥٥٥ ه ٢٥٨ الكز المدفون الفلك المتحون المام سيوطي البخارى بن على الكرمانى ١٩٧٥ ص ٢٧٠ لسان الميزان الالم مجمع الزوائدون الفوائد ٢٧٢ المجوع شرح المبذب ۲۲۲ مجوعدرسائل تحديد ٢٧٥ محقق التقول

دارالفكر بيروت ٣١٣ مجوع فآوى ومقامات متنوعه عبدالعزيز بن عبداللدين ادارة الجوث القعلميه والافتاء

مطبعة المتارمص حدبن ناصرنجدي مسئلة محد زابد بن حسن الكوثير التي اليم سعيدكرا جي

٢٢١ الحلى بالاثار ויטקי אושות טויסיום عبداللد بن محمد بن عبد مكتبة العلوم الاثربية بلم ٢٧٤ مخفرسرت رسول الومات تحدي

٢٧٨ مخضرالفاوي المصرب ابن تيميه

مكتبها يشيق تركي

شركة علاءالدين بيروت

دارالكتب العربي بيروت

مكتبه احياء العلوم فيصل آباد

۲۵۹ كوكب الداراري شرح سيح منس الدين محد بن يوسف بيروت

ابن جرعسقلاني

تورالد بن البيتي

امامتووي

111 مندالشهاب

٢٢٩ عدارالتوت فيخ عبدالحق محدث دماوى مكتبه توربير ضوريه كهر ٠١٤ المدخل دارالفكربيروت וצטולושבדעם اكالم مرصادالعياد كتاب خاندسناتى ايران مجم الدين الكبري ١١٠ ٢١٢ مرقات المفات شرح مشكوة الماعلى قارى١٠١٥ ١٥ مكتبدا بدادريه ملتان ساحا المستدرك على اليحسين الوعبدالله محدبن عبداللدين دارالمعرفة بيروت ٣ ١٢ المستد المام عبد الله بن مبارك كمتبدالمعارف الرياض 140. الويكرعيد اللذين زبيري المكتبه السفليد مدينه منوره المستد الوليقوب اسحاق بن مكتة الأيمان مدينه منوره נוזפיבאדדום 221 المستد ايوليعلى احمد بن على الموسلى دارالمامون للتراث ٨١٤ المستد امام احدين عبل ١٢١١ه المكتب الاسلامي بيروت 129 المستدالروياتي الو يمر محد بن بازون موسسةرطيه الروياني كوسور • ۱۸ مندالشامین المامطراني موسسهالرساله بيروت

ابوعيد الندشهاب الدين ....

القضاعي

٢٨٢ مشكل الآثار

٢٨٣ مشكلات القرآن

٢٨٢ المصنف

الوجعفراحد الطحاوى السهام التج الميم سعيدكراجي

انورشاه شميري اداره تاليفات اشرفيه ملتان

١٨٢ مصياح الزجاج في زوائد شياب الدين احدين الي دارالجان بيروت

بكراليوميري

. ۱۸۵ انستنی من علم الاصول امام غزالی منشورات الشریف الرضی منشورات الشریف الرضی عبروت عبر الرزاق بن جام انجلس العلمی بیروت

الصنعالى

ابوبرين الى شيبه ٢٣٥ه ادارة القرآن والعلوم كراجي

١٨٨ المطالب العاليه بروائد ابن تجرعسقلاني دارالمعرفة بيروت

المسانيدالشماشير

۱۸۹ مطالع المسر الت بحلا ولائل محمد بن محمد سليمان الفاس مكتبه توربيرضوبي فيمل آباد الخيرات المغربي ۱۸۹ ماه

۲۹۰ مظاہری الدین دہلوی

D1129

شاه محمد مظهر الله دیلوی رضاا کیدی لاجور

plry.

فضل الله شهاب الدين مكتبه يشيق استبول تركى

ער אין אין

المامطراني ١٠٠٠ه دارالحديث القابره ابوطابر احمد بن محمد التلفي مجمع الجوث الاسلام يراسلام آباد

POLY

٢٩١ مظامرالعقائد

٢٩٢ المعتمد في المعتقد

۲۹۳ المجم الاوسط ۲۹۳ مجم النقر

اخبارالاخيار

٢٩٥ مجم الشيوخ الكبري وارالكتب العلميه بيروت المام الذبيي ٢٩٧ المجم الصغير موسسة الكتب الثقافيه بيروت امامطبراتي ٢٩٧ المجم الكبير امأم طبراني وزارت الاوقاف عراق ۲۹۸ المجم أتخص بالمحدثين مكتبه الصديق الطائف اماموسي ٢٩٩ المعراج الكبير مجتم الدين أسيطي مه فاروقي كتب خاندلا مور وادلكتب العلميد مديرندمنوره ••٣٠ معرفت علوم الحديث المامهاكم مكتنة الحرمين حجاز ابولتيم اصبياني اسل معرفت الصحاب ٢٠١٢ مقاح العارفين الله والوس كي قو مي د كان لا مور سلطان بابو ٣٠٣ المقاصدالحسند دارالكتب العربيد بيروت امام شخاوي المبس مقاصدالسالكين مكتبه امينيدديلي خواجه ضياءاللد تقشبندي ۳۰۵ مقالات وجودی ردعلى علامه يوسف الدجوى مكتبه حقاشيه بيثاور دارالكتب العلميد بيروت ٣٠٠ المقصد العلى في زاوائد الى تورالدين الميتمى سراج الدين عمرين على دارفوازللنشرسعوديعرب ١٠٠٨ المقنع في علوم الحد إث المعروف ابن ملقن محدبن جعفرالخرائطي ٣٢٨ دارالكتب المصر بيقابره ١٠٠٩ مكارم الاخلاق ۱۳۱۰ مکتوبات شریف فيتخ احدسر مندى مجددالف امرتسر االا مكتوبات شريف برحاشيه شيخ عبدالحق محدث دبلوى مكتبه نوربيد ضوبيكهر

اب رسده ین والله

مرتبه محمصادق قصوري برج كلال ١١٣ ملفوظات اميرملت احررضا بجورى المكتبه المديندلا مور سااس ملفوظات محدث تشميري ١١٣ منال الطالب في شرح طوال مجدوالدين مبارك بن محمد جامعدام القرى مكة المكرمه الاثير٢٠٢ه الغرائب موسسة الكتب الثقافيه بيروت ١١٥ المنامات ابن الى الدنيا في تخريج أمام سيوطي ١١١٩ منابل الصفا احاديث الثفاء الوهرعيد بن حيد ١٢٢٩ مكتبدا بن جرمكة المكرّمه ٨١١ المنتقد المعتقد مع تعليقات شاه فضل رسول بدايوني مكتبه ايشين استنبول ركي المستند المعتمد 1129 مكتبه توربير ضؤبيا فيصل آباد ١١٩ المنجلي في تطور الولى (مشموله جلال الدين سيوطي بها المنهة الوبدي في رفلي الوبابد واؤد سليمان بغدادي مكتبه الشين استنول المطبعة الشلقيمص المسل مواردالظمان عن زوائداين تورالدين أليتمي ٣٢٧ المواجب اللدشير بالمخ شياب الدين احربن محد اسقسطلاني ٩٢٣ دارالفكر بيروت سوس موضح إومام الجمع والتقريق ابوبكرخطيب بغدادي اليج الم معيد كراجي امام ما لك بن الس ٣٢٣ موطا امام ذہبی المكتبة الاثربيهما نكلهال ٣٢٦ ميزان الاعتدال

۱۳۳۰ النكت على كتاب ابن صلاح ابن جمرع سقلانى دارالرابيالرياض است المحرود الاصول فى معرفت ابوعبد الله محد بن على الممكتبه العلمية مدينه منوره اخبار رسول المعروف عكيم ترفذى المعروف عكيم ترفذى المعروف المعروف محدال من على مكتبه ايشين تركى است نورالاسلام حسن بن عمار بن على مكتبه امداديه لمان سست نورالا ايضار

شرتبلا لي ١٠٩٩ اه

۱۳۳۳ نوراللمعه فی خصائص الجمعه امام سیوطی دارلکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۵ نیل الاوطارمن احادیث سید محمد بن علی بن محمد شوکانی بیروت ۱۳۵۵ میروت الاخیار ۱۲۵۵ میروت الاخیار

۱۳۳۳ الوفابا حوال مصطفی الله این جوزی مکتبه نوربیر صوبه فیمل آباد مسلم و مکتبه نوربیر صوبه فیمل آباد مسلم و منابع المراد المسلم و منابع و منا

۳۳۸ بدایت اسلمین میال محد بخش عارف کفری درباد کھری شریف ۱۹۰۷ء ۱۳۳۹ ینازیج ترجمه درساله التراوت مرفراز گله وی مدرسه نفرت العلوم گوجرنواله ۱۳۳۹ الیواقیت والجوابر فی بیان عبدالوباب بن احمد مکتبه الاز جربیم مسعود الی ۱۳۷۳ عقا کدالا کابر الشعرانی ۱۳۷۳ هده مسعود الدین عثانی کراجی ۱۳۳۱ بیقبرین بی استانی مسعود الدین عثانی کراجی

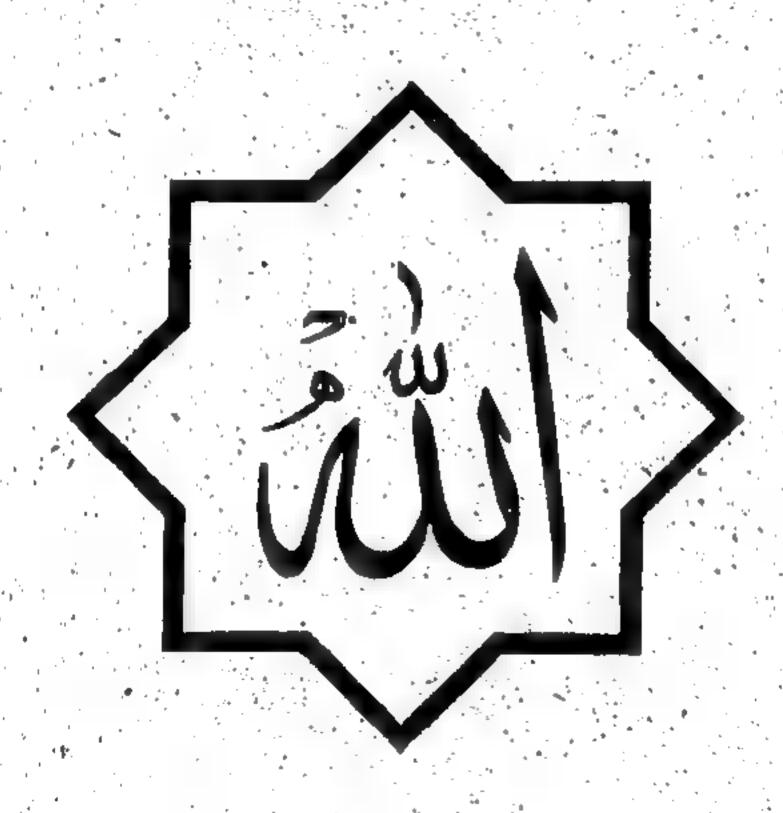



مرتبد مرتبد

0313-8222336, D321-4716086

## ورتسل السقدران تسرتيلا



معترونا قاری می از بداراه در بین از از در در اداره در بین از از در در اداره در بین از شاد می در اداره در اداره

0313-8222336 درارار الماليك المارار 2013-8222336 0321-4716086





كندفان المراكم المراضا

وربارباركيث لاءور 0313-8222336



مفتى جلال الدين المجدى

المنافع الما عرضا

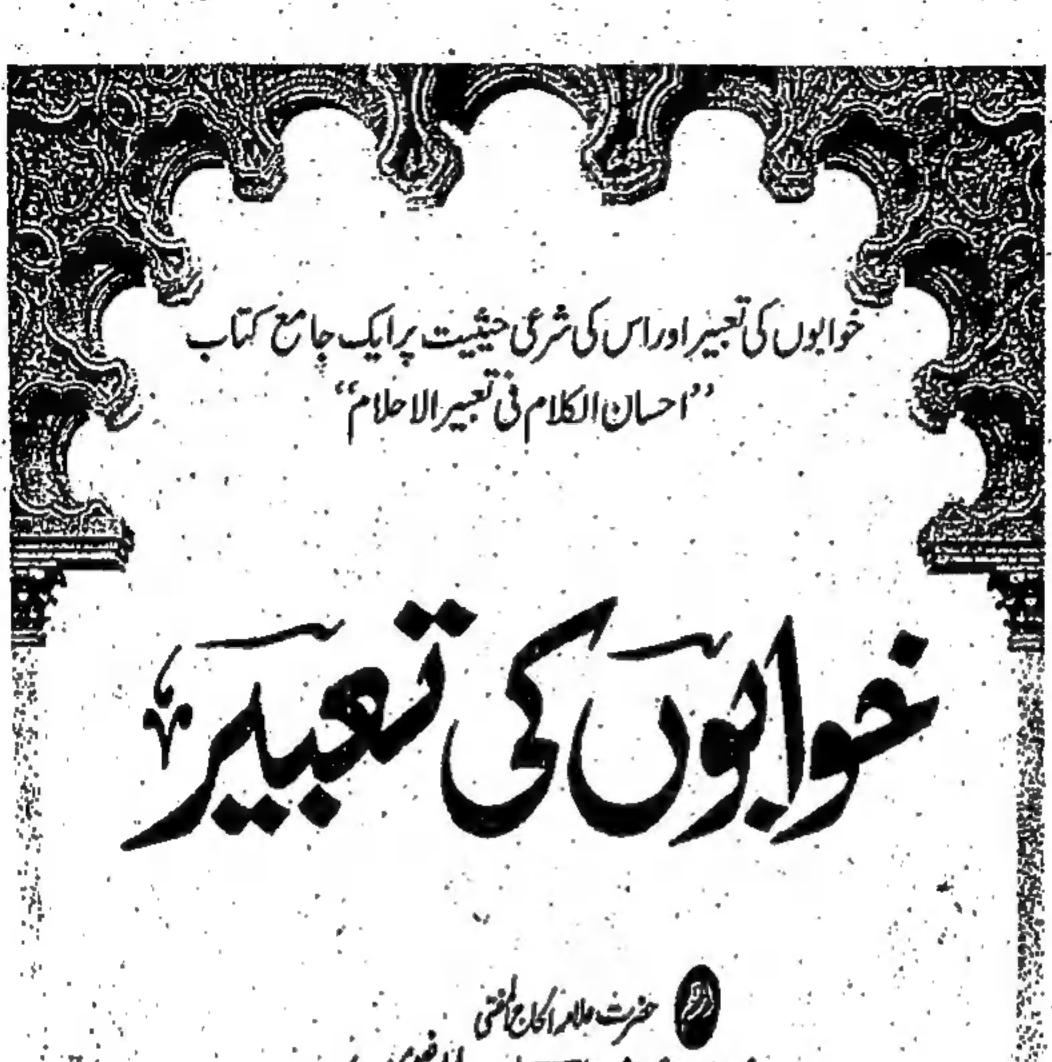

فين فرسوله المانان المنتان الم

عطاء لرسول اوسي

مكنبه اوليسيه رضوبه سرانی روزیهاول بور 0300-6843281

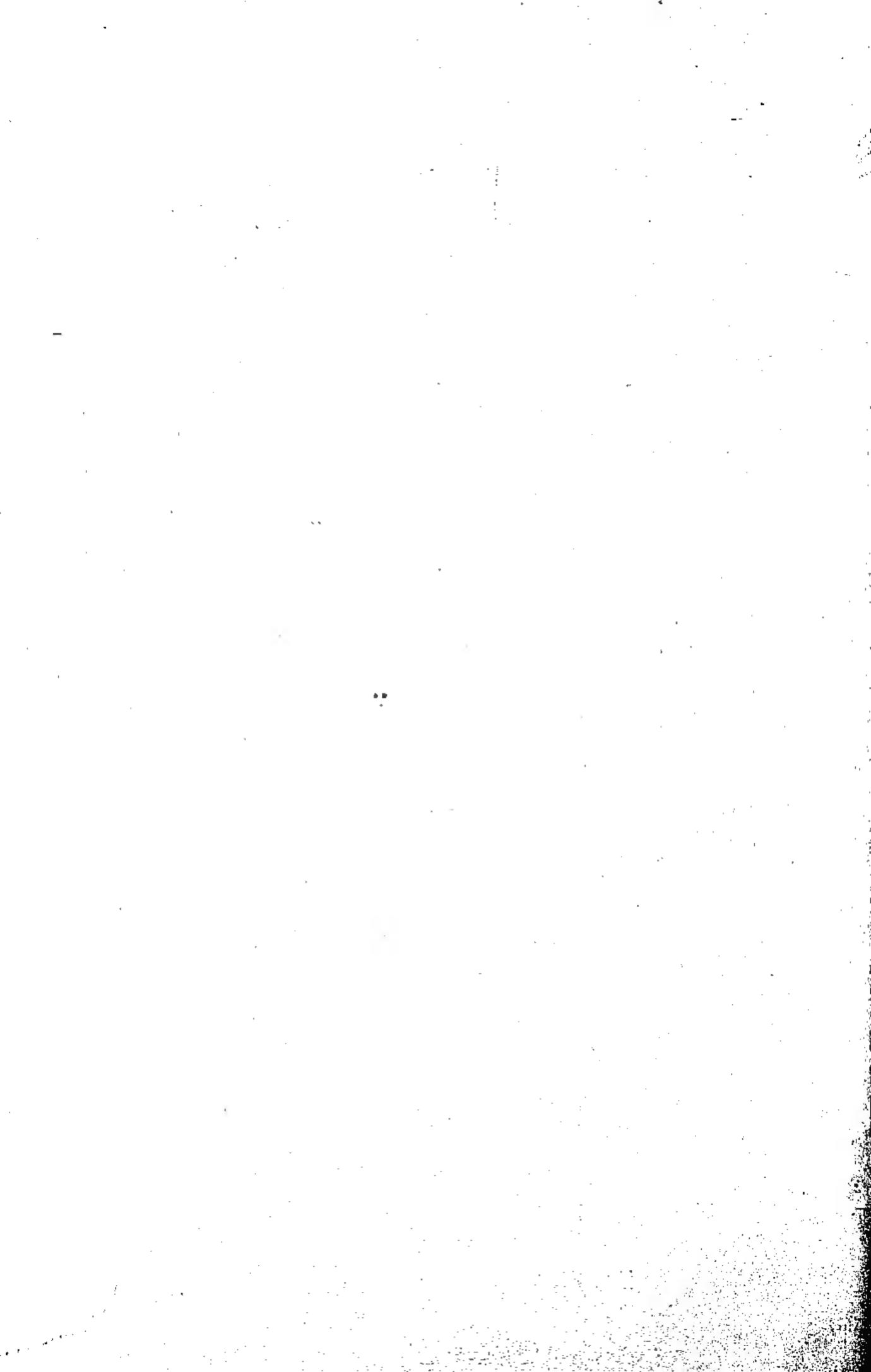

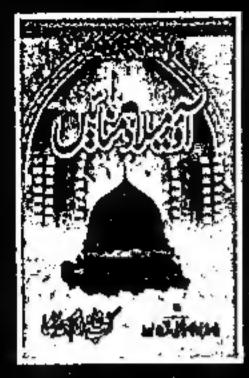







































0313-3222336 0321-47/16036